وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقَكَّرُوْنَ

امنال المران

قرآنى تمثيلات وتشبيهات كالمجموعه

تاليف: ففيكة أي أوارى مُحَدِّد لاور لفي الله مَنْ يَمُ وَشَخِيجٌ: ففيكة أينَّ مُحَدِّعْظِيمِ حَالَ وِرى اللهُ

# www.KitaboSunnat.com



نظَمْ إِنْ فَضَيْلَةُ أَنْ إِنْ أَجُرُوا حِنْ عَضْنُ فَاللَّهِ



### بسنرالتهالرج النحير

### معزز قارئين توجه فرماني !

كتاب وسنت داكم پردستياب تنام اليكرانك كتب ....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقيق الاسلامي ك علمائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعدآب لود (Upload)

ک جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے راابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### 

نامكِآب

قرآنى تمثيلات وتشبيهات كامجموعه

تالیک نغی*نیشین قاری محدّد*لاور کمی کینژ تنهكيغ وتخيض فنیکی فی محمد عظیم حال پوری نظر نفازان نفایش نونه مجمولات مخصنفر نظر

| 304         |                      | صفحات |
|-------------|----------------------|-------|
| نومبر 2009ء |                      | اشاعت |
| میاره سو    | www.KitaboSunnat.com | تعداد |
| <i>←</i>    | ,                    | قيت   |



0321-4275767, 0300-4516709 www.subheroshan.com



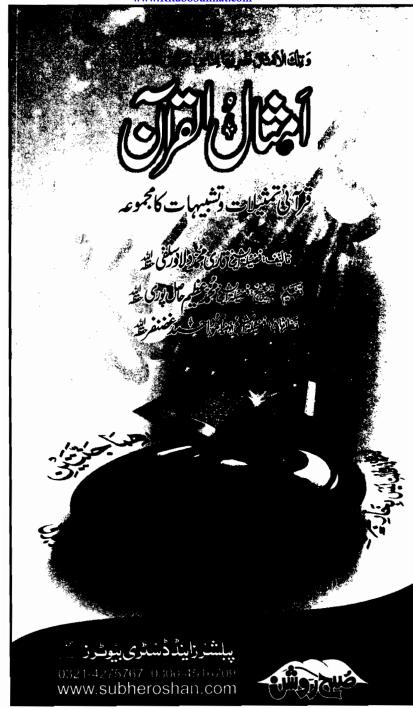

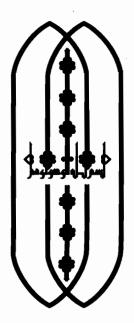



#### فهرست www.KitaboSunnat.com

| صفحه | <u>عــنــــــاويـــن</u>                           |          |
|------|----------------------------------------------------|----------|
| 10   | حرف اول                                            | €        |
| 19   | حن چند                                             | ᢒ        |
| ۲۱   | قرآن كامنفرداسلوب                                  | €        |
| ra   | لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لا دَ                    | <b>③</b> |
| 74   | منافق کی مثال                                      | •        |
| 12   | منافق کی بارش کی مثال                              | €        |
| ٣1   | قرآن كي مثل لا كردكها ؤ                            | €        |
| ماسا | الله تعالی کی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شر ما تا   | €        |
| ٣٩   | ىقىر دل لوگوں كى مثال                              | €        |
| ۳۸   | منسوخ آیت کے بعداللہ اس سے بہتریااس کی مثل لاتا ہے | ⊕.       |
| ۴۰,  | کثرت سوال جحت بازی کے مثل ہے                       | €        |
| ۳۲   | بعلم لوگ يهود كي مثل باتيس كرتے بين                | €        |
| سويم | الل كتأب كي مثل جالل لوكون كي تفتكو                | €        |
| 44   | صحابه کی مثل ایمان لا و                            | €        |
| ۳۵   | د ہ توا ہے بیٹوں کی مثل پیچانے ہیں                 | €        |
| ۳۲   | جس طرح ہم نے تم میں تنہی ہے رسول بھیجا             | €        |
| ۳۸   | الله كي مثل غير الله ي محبت                        | €        |
| ۵٠   | ہم بھی تہاری مثل بیزار ہوجائیں کے                  | €        |
| ۵٠   | پہلوں کی مثل تم پر بھی روز نے فرض ہیں              | €        |
| ۵۲   | ساه اورسفيدوها محي كمثال                           | 69       |

| <b>₹</b>                  | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الأمثال من القرآن الكريم              |          |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| ٥٣                        |                                        | بدله میں زیادتی مثل زیادتی            |          |
| ۵۳                        |                                        | ا پنوں کے ذکر کی مثل اللہ کو یا د کرو | €        |
| ۵۵                        | ن نبین آئی                             | ابھیتم پر پہلے لوگوں کی مثل آ ز مائٹ  | €        |
| ۲۵                        |                                        | عورتوں کے حقوق مثل مرد ہیں            | €        |
| ۵۷                        | ری ہے                                  | وارثوں پر بھی وادین کی مثل ذ مه دا    | <b>③</b> |
| ۵۹                        | ياويسےاس كاذ كر كرو                    | حالت امن میں جبیبا اللہ نے سکھا       | €        |
| ۵۹                        | ) كاطريقه                              | اس طرح احكام بيان كرنا الله تعالىٰ    | €        |
| ٧٠                        | شال                                    | اللَّدمر دول كوكيسے اٹھائے گا'ايك     | ☺        |
| 71                        | ن مثال                                 | الله مردول كوكيسے اٹھائے گا' دوسر ك   | ☺        |
| 71                        | الول کی مثال                           | الله تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے وا    | €        |
| 45                        | لے کی مثال                             | ریاءکاری کے لیے خرچ کرنے وا           | ☺        |
| 46                        | الوں کی مثال                           | الله كى رضاكے ليے خرچ كرنے وا         | ☺        |
| ۵۲                        |                                        | کفراور بره هایه کی مثال               | ☺        |
| 14                        |                                        | سووخور کی مثال                        | ☺        |
| <b>* YA</b>               | نے اسے علم دیاہے                       | كاتب انكارنه كرے جيبا كه الله         | ⊕        |
| ۷۳                        | جهنه دُ ال                             | اےاللہ! ہم پر پہلوں کی طرح ہو         | ☺        |
| ۷۵                        |                                        | وہ انہیں دومثل دیکھر ہے تھے           | €        |
| 4 <b>4</b>                |                                        | لز کالز کی جیسانہیں                   | ᢒ        |
| ۷۸                        |                                        | پرندے کی مثل پرندہ                    | € (      |
| <b>4</b>                  |                                        |                                       | i i      |
| ۸٠                        |                                        | تمهاری مثل کسی اور کوبھی دیا جائے     | 1        |
| ۸۲                        | ہوجا ک                                 | اختلاف کرنے والوں کی طرح نہ           |          |
| ۸۳                        |                                        | کفار کے خرچ کی مثال                   |          |
| ڑا مف <sup>ل ک</sup> مرکز | ا<br>والی اودو اسلامی، کتب که سب سے ب  | لالتاكونجي تمهاري مثل نغم بهنيجايي    | کتان و   |



| <b>₹</b> ∧        | الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُثَالُ مِنَ الْقَرآنِ الكَرِيمِ ﴾ ﴿ ﴿ الْمُثَالُ مِنْ القَرآنِ الكَرِيمِ | A.       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 114               | پہلی مرتبہ کی طرح وہ دوبارہ پیدا کرے گا                                                                         | •        |
| IIA               | جیبا که ده دنیامین مجمعی مجمول گئے                                                                              | €        |
| 119               | ان کے معبودوں کی مثل ہمارے لیے بھی معبود بنادو                                                                  | <b>@</b> |
| ITI               | كة كى مثال                                                                                                      | €        |
| irr               | قرآن كوجفطان والول كى مثال                                                                                      | €        |
| Irm               | وہ لوگ تومثل چو پاؤں کے ہیں                                                                                     | €        |
| Irr               | بند نے ہم مثل ہیں                                                                                               | €        |
| 120               | جيما كرآپ كرب نے                                                                                                | €        |
| 174               | نا فرمانوں کی مثل مت ہوجاؤ                                                                                      | €        |
| 112               | ېم بھی ای کی مثل بی <u>ن</u>                                                                                    | €        |
| IrA               | تكبركرنے والول كى مثل ند موجاؤ                                                                                  | €        |
| 119               | مجاہدی مثل کوئی نہیں                                                                                            | 3        |
| 11-               | ان کی طرح تم بھی متحد ہو کراڑ و                                                                                 | €        |
| 120               | پهلے لوگوں کی مثال<br>چن                                                                                        | €        |
| ITY               | دنیا کی مثال                                                                                                    | €        |
| IFA               | برائی کی سزااس کی مثل                                                                                           | €        |
| ITA.              | قرآن کی مثل لے کرآؤ                                                                                             | €        |
| 16.4              | ان دونوں کی مثال جو پہلے گزر صحیح                                                                               | <b>③</b> |
| 16.4              | قرآن کی مثل دس سورتیں ہی لے آئ                                                                                  | <b>③</b> |
| ا۳ا               | اندھےاور بہرے کی مثال                                                                                           | <b>③</b> |
| IM                | تم توهاری مثل انسان هو                                                                                          | ூ        |
| ۱۳۳۰              | جيے تم ہم پر منتے ہو                                                                                            | €        |
| IMM               | پہاڑوں جیسی موجوں نے انہیں آلیا                                                                                 | €        |
| ارم<br>سے بڑا مفت | کہیں قوم نوح کی طرح عذاہ تم برجمی نهآ جائے<br>پ و سنت کی دوستی میں لکھن جانبہ والی او دو اسلامیں کنن کا سن      |          |

| § 1.       | الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ | <b>A</b>  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 121        | جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا                                                                                   | €         |
| 144        | جبیها که بیلوگ کہتے ہیں                                                                                        | €         |
| 121        | دیکھوتوسی ان کے لیے کیا کیا مثالیں ہیں                                                                         | €         |
| 140        | قرآن کی مثل لا نا نامکن ہے                                                                                     | €         |
| 124        | اس قرآن میں ہرقتم کی مثال موجود ہے                                                                             | €         |
| 144        | الله ہر چیز کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے                                                                        | ூ         |
| 122        | ان کے پہرے دار کی مثال سنو                                                                                     | ❸         |
| 1/4        | انہیں ان دوشخصوں کی مثال سناؤ                                                                                  | €         |
| IAI        | ونیا کی زندگی کی مثال                                                                                          | €}        |
| IAT        | قرآن میں ہرطرح کی مثال موجود ہے                                                                                | €         |
| IAT        | الله کی حمد وثناء کے لیے سارے سمندر بھی کم ہیں                                                                 | €         |
| ۱۸۳        | میں تو تم جبیبا ہی ایک انسان ہول                                                                               | €         |
| ۱۸۵        | جرِيل شل انسان                                                                                                 | 3         |
| IAY        | ہم بھی تیری مثل مقابلہ کے لیے تیار ہیں                                                                         | 3         |
| YAL        | وه تو تمہاری مثل انسان ہی ہے                                                                                   | €         |
| 114        | جیے پہلے نبی آئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           | €         |
| IAA .      | ية تماثيل كيامين                                                                                               | 3         |
| 1/4        | ہم نے اسے وہ بھی کچھاوراس کی مثل اور بھی دیا                                                                   | €         |
| 19+ .      | مشرک کی مثال                                                                                                   | €         |
| 191        | بدلهٔ ش بمثل                                                                                                   | €         |
| 197        | ا _ لوگو! ایک مثال کو ذرا کان گا کرین لو                                                                       | €         |
| 192        | يەتوھارى طرح كايك انسان ہے                                                                                     | ₩         |
| 19~        | ریوتم جیبابی انسان ہے                                                                                          | €         |
| ۱۹۴۰       | کیا ہم اپی مثل انسانوں پر ایمان لائیں کا سب سا                                                                 | €)<br>J=< |
| ے بڑا مس س | با و سنت کی روستی میں تعھی جانے والی اردو اسلامی ثبت ت سب س                                                    | ساب       |

| <b>₹</b> "                                   | الأمثال من القرآن الكريم                                                                     | <b>A</b>      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 190                                          | انہوں نے بھی پہلوں کی مثل بات کہی                                                            | ⊕ ;           |
| 190                                          | اس جبيها پھرنہ کرنا                                                                          | €             |
| 190                                          | ان لوگوں کی مثالیں جوتم سے پہلے گزر تھے ہیں                                                  | ☺             |
| rpi                                          | نورکی مثال                                                                                   | ⊕             |
| 197                                          | کا فروں کے اعمال کی مثال                                                                     | 3             |
| 114                                          | پېلول کې مثل اسلام کوعروج موگل                                                               | 3             |
| <b>۲•</b> Λ                                  | یآپ کے لیے کسی کمٹالیس بیان کرتے ہیں                                                         | €             |
| <b>r</b> •A                                  | ہر مثال کا جواب ہم دیں کے                                                                    | ⊕             |
| r+9                                          | ہم نے ہرطرح کی مثالیں بیان کردیں                                                             | €             |
| <b>11</b> +                                  |                                                                                              |               |
| <b>11</b>                                    | وہ تو مثل بڑے پہاڑ کے ہوگیا                                                                  | €             |
| rii .                                        | تُوتو ہم جیسا ہی انسان ہے                                                                    |               |
| rir                                          | وه ہم جیبا ہی انسان ہے                                                                       |               |
| rim                                          | گوياوه ايک سانپ ہے                                                                           |               |
| רור                                          | مويٰ مَالِينًا اورْقَلِ                                                                      | <del>  </del> |
| <u> </u>                                     | الأهمى سانب بن كئي                                                                           | <b>⊕</b>      |
| riy                                          | انهیں مویٰ مالیالا کی طرح کتاب کیوں نہیں دی گئی                                              |               |
| <b>114</b>                                   | احچهااور پُر ابرابر نہیں                                                                     |               |
| <b>***</b>                                   |                                                                                              |               |
| <b>TTI</b>                                   | کاش که ممیں بھی قارون کی مثل مل جاتا                                                         | - 1           |
| <b>,                                    </b> | الله کے عذاب کی مانند                                                                        |               |
| <b>777</b>                                   | نمزی کی مثل                                                                                  |               |
| ۲۲۳                                          | الله کی مثالیں علم والے ہی سمجھتے ہیں                                                        |               |
| ۲۲۵<br>ا مفت مرکز                            | اس کے لئے بہتر سن مثالیں ہیں۔<br>سنت کی روشنی میں لکھی جائے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑ | کتاب<br>و     |

| ır ﴿             | الأمثال من القرآن الكريم                                                      | <b>A</b> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 777              | الله تعالى نے تمہارے لئے ایک مثال خودتمہاری بی بیان فر مائی ہے                | €        |
| 772              | ہم نے قرآن میں ہر قتم کی مثال بیان کر دی                                      | €        |
| 774              | مثرک کی مثال                                                                  | €        |
| 12.              | مویٰ مَلِیْهٔ کی قوم کی طرح نه هوجاؤ                                          | €        |
| ۲۳۲              | جن سلیمان ملینا کے لیے قلع اور تماثیل بناتے تھے                               | €        |
| rra              | آپ کوالله کی مثل کوئی بھی خبر نہیں دے گا                                      | €        |
| rmy              | نستی والوں کی مثال                                                            | ⊕        |
| 172              | چا ند مبنی کی طرح ہوجا تاہے                                                   | ᢒ        |
| rta              | مرده کوزنده کرنے کی مثال                                                      | €        |
| 7179             | حورین پوشیده انڈوں کی مانند                                                   | €        |
| rr•              | ایسے بی عمل کرو                                                               | €        |
| rrr              | ہم نے ایوب ملینا کوسابقہ کنبہ اور اس کی مثل بھی دیا                           | €        |
| rrr              | قرآن میں ہرطرح کی مثالیں ہیں                                                  | ᢒ        |
| 262              | غلام کی مثال                                                                  | €        |
| 227              | ظالموں کی زمین اوراس کی مثل بھی نہیں بچاسکتی                                  | €        |
| rra              | اے میری قومتم پر بھی پہلی قوموں کی مثل عذاب آئے گا                            | €        |
| rro.             | نوح مَائِنًا كِي قُوم كَي مثل                                                 | €        |
| rry              | اسے ای کی مثل بدلہ دیا جائے گا                                                | €        |
| rr2              | میں تم ہی جیساانسان ہوں                                                       | ᢒ        |
| rr2              | میں تمہیں مثل عادیوں اور ثمودیوں کے عذاب سے ڈراتا ہوں                         | <b>③</b> |
| <b>r</b> 0•      | اں جیسی کوئی چیز نہیں                                                         | ⊕        |
| ra•              | جبيها آپ کوتھم ملاہے                                                          | €        |
| ror              | جس کی مثال اس نے رخمٰن کے لیے چیش کی ہے                                       | €        |
| سے بڑا مگفت مرکز | ا وي الله المال و الله المالية المالية الله الله الله الله الله الله الله الل | (تنگتاه  |

| <b>₹</b> 1٣            | الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّا | <b>\$</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 100                    | جب ابن مریم ملیطا کی مثال بیان کی گئی تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €         |
| rol                    | ہم نے اسے بنی اسرائیل کی مثال بنادیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €         |
| r09                    | جہنمیوں کا کھا نامثل تلچھٹ کے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ῷ         |
| וציז                   | سچاعلم ہونے کے بعد سرکٹی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ῷ         |
| 242                    | سلے رسولوں نیالی کی طرح صبر کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €         |
| ۲۲۳                    | کا فروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ῷ         |
| 740                    | جن <u>ت</u> کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ☺         |
| 777                    | محمد مَنْ النَّهُ كِساتِهيوں كى مثال تورات وانجيل بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊕         |
| 749                    | بیای کی مثل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ❸         |
| 121                    | بوسیده مثری کی طرح چورا چورا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ῷ         |
| <b>1</b> 21            | انہیں بھی اس کے مثل بدلہ ملے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3         |
| <b>1</b> 21            | اس کی مثل لے کرتو آؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €         |
| <b>1</b> 21            | نافرمانوں کی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ☺         |
| <b>1</b> 21            | جيے آنکھ کا جمپکنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         |
| 121                    | وہ شکری کی طرح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>  |
| 121                    | جهازی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €         |
| 121                    | آسان سرخ چیزے کی طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €         |
| 120                    | حوريمش ياقوت بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €         |
| 120                    | حورین چھے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €         |
| 124                    | ہمتم جیسے اور پیدا کرنے پر قادر ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €         |
| 124                    | اہل کتاب کی طرح نہ ہوجاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₩         |
| 122                    | د نیااورآ خرت کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3         |
| 129                    | آؤجنت کی طرف جس کی چوڑ ائی زمین وآسان کے برابر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €         |
| <b>۲۸۱</b><br>امفت مرک | صرف شمول پر ہی یقین نہ کرو<br>سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نات و ر   |

| M In        | الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْقَرآنِ الكريمِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ | X. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PAI         | د نیااور آخرت کے عذاب کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €  |
| rar         | شیطان کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €  |
| M           | الله كاحكام كو بھلا دينے والےمت بنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €  |
| M           | مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₩  |
| 700         | کچه کین دین کرلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €  |
| 710         | راه جهاد میں صف بندی کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ῷ  |
| PAY         | عيسىٰ مَالِينًا كَى بات كى طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €  |
| 1/19        | الله کو حبطلانے والوں کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €  |
| r9+         | الله جس نے سات آسانوں اور ای کے مثل زمینیں پیدا کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ῷ  |
| 791         | نوح اورلوط فینتا کی بیوی کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €  |
| rgm         | فرعون کی بیوی کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₩  |
| rgm         | باغ والوں کی آ زمائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €  |
| <b>19</b> 2 | محچھلی دالے کی طرح نہ ہو جا ؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €  |
| 192         | و ہ تو جیسے تھجور کے کھو کھلے تنے ہول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ῷ  |
| <b>19</b> A | روز قیامت آسان اور پهاڑوں کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €  |
| 799         | وہ قبروں سے اٹھ دوڑیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €  |
| r99 .       | اللهاس كى مثال سے كيا جاہتے ہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €  |
| <b>P***</b> | گویا که وه بہکے ہوئے گدھے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €  |
| ۳۰۰         | ہم چاہیں توان کی مثل اور لے آئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ᢒ  |
| <b>P+1</b>  | گویا کهوه زرداونث میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ῷ  |
| P+1         | ان کی مثل کوئی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €  |
| <b>r.r</b>  | قيامت واليون انسان كي حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €  |



### حرفسواول

امثال مثل کی جمع ہے خاطب کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر بات کر ناخالت کا نئات سے لئے کر ہر غام وخاص کا وطیرہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے بھی ہمیں اپنے کلام پاک کو سمجھانے کے لیے کئی ایک مثالیں دی ہیں تا کہ ہم اسے سیح معنوں میں سمجھ کر روز مرہ زندگ کے معمولات کی درنیگی کرسکیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَتِلْكَ الْاَمْعُالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [سورة الحشر: ٢١] " " يمثالين بم وكول كفوروقكراور قرير كي لييش كرت بين "

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مختلف مقامات پر مختلف باتیں سمجھانے کے لیے کی ایک مثالیں بیان فرمائی ہیں' مثلاً بیہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا سہارا پکڑنے والے دھوکے میں ہیں اور وہ ان کو پچھ فائدہ نہیں دے سکتے' ارشاد فرمایا:

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِهَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ أَتَّخَذَتُ بَيْتًا وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ۞ ﴾

[سورة العنكبوت: ٤١]

''جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوااور کارساز (دوست) مقرر کرر کھے ہیں ان کی مثال کڑی کی ہی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنالیتی ہے حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر کڑی کا گھر ہی تو ہے' کاش!وہ جان لیتے۔''

یعنی جولوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی پرستش اور پوجا پاٹھ کرتے ہیں اوران سے مدوئ روزی اور تختی میں کام آنے کے امیدوار رہتے ہیں ان کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مکڑی کے جالے میں بارش دھوپ اور سردی سے پناہ جاہے۔

ای طرح رسول الله مانیم نے بھی کی مقامات پر مثال دے کربات سمجھائی جیسا کہ آپ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْلِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ لِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيثُنَةً. " أَنْ

''نیک اورا چھے دوست اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور لکڑیاں جلانے والے کی طرح ہے کستوری اٹھانے والا یا تو کھیے خوشبو ہبہ کر دے گا' یا تو اس سے خریدے گا اور اگر خریدے گا بھی نہیں تو تختیے اس سے خوشبوتو آتی رہے گی۔اور بھٹی د مکانے والا یا تو تیرے کیڑے جلا دے گا یا تو اس سے برادھوال یابری خوشبویائے گا۔''

نيزسيدنا جابر الله على عروى بكرسول الله تلكي فرمايا:

"مَرَرُثُ لَيُلَةَ أُسْرِى بِي بِالْمَلاءِ الْأَعْلَى".

''معراج کی رات میراگز رملاً اعلیٰ (فرشتوں کا بلندمقام گروہ) ہے ہوا۔'' تو میں نے ور یافت کیا کہ کیا آپ نے جبریل مالیا کو مجمی دیکھا تو ان کی حالت کیسی تقى؟ آپ ئاتا نے فرمایا:

"وَجِبْرِيْلُ كَالْحِلْسِ الْبَالِيُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَىٰ". ®

"اور جر ميل ماينا كوخشيت اللي ساس طرح يا يا جيم كيلي حادر موتى ب-" محترم قارئین کرام!.....ایک بات بریین الله کالاکھوں کروڑوں شکر گزار ہوں کہاس نے مجھے حفظ قرآن کی نعمت سے مالا مال فرمایا میری دلی تمناتھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدمت قرآن کرنے والول میں میں اپنا نام درج کرواؤل سواللہ تعالی نے قرآن مجید میں واردشده تمثيلات وتشبيهات جمع كرنے كى توفيق بخشى \_جس برميرےاستاذمحتر مفصيلة الشيخ محم عظیم حاصلیو ری بلطهٔ نے تفہیم ونخر ہے کر کے اس کی اہمیت کو دو چند کر دیا۔

میں خصوصی شکریدادا کرتا ہوں' اپنے ان احباب اور ساتھیوں کا جنہوں نے میرے ساتھ اس کام میں ابتداء سے انتہاء تک معاونت فرمائی اور اپنے تمام اساتذہ کے لیے دعا

صحیح البخاری، الذبائح، والصید، باب المسك (٥٥٣٤)

گوہوں جنہوں نے میری کتاب وسنت اور سلف صالحین کے منچ پر تربیت فر مائی' اور اللہ تعالیٰ اس خدمت قر آنی کومیرے والدین اور اسا تذہ اور ناشرین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین!

اہل علم وضل احباب ہے مؤ دبانہ گزارش ہے کہ اگر اس میں کوئی گفظی یا غیر لفظی خلطی نظر آئے تو ضرور مطلع فرمائیں اور عنداللہ ماجور ہوں۔ان شاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر لی جائے گی۔

آخر میں میں اپنی مادر علمی (جامعہ اسلامیہ سلفیہ۔ جامع مبحد کرم اہل حدیث ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ) کے لیے دعا گوہوں کہ اللہ اسے ہمیشہ تر وتازہ اور شاد وآبادر کھے جس نے کی متبحر اور متاز دین کے شہوار پیدا کیے اور جامعہ بندا کے گران اعلیٰ سلفی غاندان کے چشم و چراغ (یشخ الحدیث والنفیر حضرت مولانا محمد اساعیل سلفی بھی ہے ہے کہ حضرت مولانا حافظ اسعد محمود سلفی بھی اللہ تعالی ان کے علم وعمل اور عمر میں برکت عطافر مائے جو کہ کئی سالوں سے جامعہ بندا کے انتظام وانصرام کی خدمات باحسن طریق سے ادا کر رہے بیں ۔علاوہ ازیں اللہ تعالی میری مادر علمی کے تمام معاونین اور انتظامیہ کے مال و جان میں برکت عطافر مائے۔ آئین!

خاد**ح الق**مآ ق **قاری محمد دلا درسلفی** حویلیاں - ہری پور امام جامع مسجد مکرم اہل حدیث ماڈل ٹاؤن - گوجرا نوالہ



### حرف چند

از فضيلته الشيخ ابوضياء محمود احمد غضنفر حفظه الله

ٱلْحَمِدُ لِلهِ وَالصلوة والسلام على سيد المرسلين و على آله و اصحابه اجمعين.

قرآن مجیداستِ مسلمہ کے پاس الله سجانہ وتعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔اس تجی اور برحق کتاب مقدس، میں گزشتہ اقوام کے واقعات ہیں اور مستقبل کی پشین گوئیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ قوموں کے درمیان وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی تفصیل بھی یائی جاتی ہیں۔ یہ کتاب مقدس حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔اس میں باطل کا شائبة تک نہیں پایا جاتا جومتکبراور بدمزاج شخص قر آن ومجید برعمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اے تباہ وبرباد کردیتا ہے اور جو محص قرآن مجید کے علاوہ کسی دوسری کتاب سے مدایت طلب کرنے کے لئے کوشاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔قر آن مجید سرایا نصیحت، حکمت و دانائی کی باتوں سے لبریز اور سید ھے رائے کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔اس کی تلاوت سے لذت محسوں ہوتی ہے۔اس کے بار بار پڑھنے سے اکتابٹ نہیں ہوتی جو شخص قر آن مجید کے حوالے ہے بات کرتا ہے وہ سچ بولتا ہے اور جوشخص قر آنی احکامات پرعمل پیرا ہے وہ جنت کے راہتے پر گامزن ہے۔ نزول قر آن ہے لے کرلمحہ موجود تک مختلف زاویوں ہےاس کی توضیحات وتفسیرات سامنے آ رہی ہیں لیکن اس کےمصارف ہیں کہ ختم نہیں ہوتے۔ جوکوئی اس سمندر میں غوطہزن ہوتا ہے وہ ہیرے، جواہرات اورموتیوں سے ا بی جھولی بھر کرسطے آب برنمودار ہوتا ہے۔

قر آن مجید میں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین کو سمجھانے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثالیس بیان کی ہیں تا کہ ان مثالوں کی روشی میں بات کو اچھی طرح ذہن نشین



کرلیا جائے۔مثال کی صورت میں بیان کی گئی بات دلچین کا باعث ہوتی ہے اور مخاطب کو جلد سمجھ جاتی ہے۔مثال کی صورت میں بیان کی گئی بات دلچین کا باعث ہوتی ہواں کو ایک جگہ جمع جلد سمجھ جاتی ہے۔محتر م جناب محمد طلع ماصل پوری صاحب نے تفہیم وتخر تک سے اس گلدستہ تیار کیا ہے۔محتر م جناب محمد عظیم حاصل پوری صاحب نے تفہیم وتخر تک سے اس گلدستہ کی شان بڑھا دی ہے۔امید ہے اس کی خوشبو سے ماحول معطر ہوگا اور قارئین کوروحانی آسودگی میسر آئے گی۔

اس قرآنی خدمت کومنظرعام پر لانے کی سعادت ادارہ''صبح روش'' عاصل کررہا ہے۔جس کی طرف سے پہلے بھی بہت سی عمدہ،مفیداور دلچیپ کتابیں دیدہ زیب انداز میں زیورطباعت ہے آ راستہ ہوکرمنظر عام پر آچکی ہیں۔ یہ کتابیں اس لائق ہیں کہ انہیں اپنی لائبریری کی زینت بنایا جائے۔

وصلى الله على النبي محمد و على آله و اصحابه وسلم

ابوضياءمحموداحم عُفنفر 7 نومبر 2009ء

# امثال القرآن

### قرآن كامنفرداسلوب

قرآن کریم دنیا بھر کے انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جولوگ اس کتاب پرائیان لائیں گے اور اللہ کے سامنے سرتسلیم کریں گے ان کہ بیہ کتاب زندگی کے ہر ہر معاسلے میں اور اس کے ایک ایک شعبے میں رہنمائی کا کام دے گی۔صرف یہی نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رحمت کے بھی مستحق ہوں گے اور روزِ قیامت اللہ کے انعام واکرام کی بشارت سے نوازے جائیں گے۔

رسول الله مُنَافِيمُ کی صدافت کی سب ہے بڑی دلیل اور آپ کی رسالت کو پہچانے کا سب ہے بڑاذ ربعی قرآن مجید ہی ہے۔قرآن کریم کا اعجاز لفظ ومعنوی دونوں اعتبار ہے ایسی نا قابل تر دید حقیقت ہے۔جس کے آگے زمانہ نزول وہی ہے ہی عرب کے علاء واد باءاور شعروادب کے شہسوار اور فصاحت و بلاغت کے نابغہ روزگار سپر ڈالتے چلے آئے ہیں۔
میروادب کے شہسوار اور فصاحت و بلاغت کے نابغہ روزگار سپر ڈالتے چلے آئے ہیں۔
میراکلام نہیں ہے ) تو تم ان جیسی ایک چھوٹی سی سورت ہی بنا کردکھلا دواور اس کیا میں ایس سے ہو۔ پس اگر تم ایسیا نہ کر سکے کے میں اس کر آئی ایسا نہ کر سکے تو (اسے سپیا مان کر ) اس آگ ہے ہوجس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔''

قر آن کریم کا پیکھلا چیننج رہتی دنیا تک قائم رہےگا۔جس نے بھی اسے قبول کیا آخراس نے منہ کی کھائی۔ صاداز دی،لبید بن رہید اور عبداللہ بن المقفع کے واقعات اس سلسلے میں معروف ہیں۔

قر آن کریم کا چیلنج جس طرح قر آن کے مخاطبین اولین کو دیا گیا تھا اسی طرح بعد میں آنے والے انسانوں کو بھی دیا گیا، اور آج بھی باقی ہے، اور ہر دور میں ایسے دشمنان اسلام



کبٹر ت رہے ہیں، جواجھی طرح عربی زبان جانے ہیں عربی میں اعلیٰ در ہے کی تحریریں لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں قرآن کی بخشی ہوئی نحوی تراکیب کو استعال کرتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ ایسے عیسائی اور یہودی انشاء پر داز بھی ہیں جواپی عبارت کو خوبصورت بنانے کے لئے قرآنی آیات اور اس کی خاص نحوی تراکیبوں کو بلاتکلف اپنی عبارت سے سجاتے ہیں جود کھنے میں لگتا ہے کہ کا نوں اور جنگل کے خودروگھاس کے درمیان ایک حسین اور خوشما گلاب کھلا ہوا ہے، مگر وہ خود ایک گلاب کے بودے کی تخلیق کرلیس، ناممکن ہے اور قیامت تک ناممکن رہے گا۔''

" قرآن کا یہ کہنا کہ وہ ایک ایسا کلام ہے جیسا کلام انسانی ذہن تخلیق نہیں کرسکتا اور چودہ سوسال تک کسی انسان کا اس پر قادر نہ ہونا قطعی طور پر ثابت کردیتا ہے کہ یہ غیر بشری کلام ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کو جس کسی نے بھی توجہ سے پڑھاوہ اس کی ایک خصوصیت سے ضرور حیرت زدہ ہوگا اور بہی خصوصیت اُسے دنیا بھر کی لاکھوں کروڑوں کتابوں سے الگ ایک مقام التیازی عطا کرتی ہے۔ ہمار سے سامنے یہ واحد کتاب ایس ہے جس میں کہیں کسی مقام پرکوئی احتیازی عطا کرتی ہے۔ ہمار سے سامنے یہ واحد کتاب ایس ہے جس میں کہیں کسی مقام پرکوئی بات شبہ کے انداز میں نہیں کی گئی ۔ کوئی اصول ، کوئی تھم ، کوئی تجربہ اور کوئی تبرہ اس میں ایسا دکھائی نہ دےگا جس کے پیچھے تذبذ ب کار فر ماہو۔ ہر بات یقین وتحدی کے ساتھ کہی گئی ہے۔ اس بات کا قطعا کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہے کہ اس کی کسی بات کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے۔ اندانے گئی کوری نہیں جھلکتی ، جیسی بالعموم انسانی تصانیف میں پائی جاتی ہے ۔ کوئی ایسا موقع نہیں ایک کمزوری نہیں جھلکتی ، جیسی بالعموم انسانی تصانیف میں پائی جاتی ہے ۔ کوئی ایسا موقع نہیں ایک کمزوری نہیں جھلکتی ، جیسی بالعموم انسانی تصانیف میں پائی جاتی ہے ۔ کوئی ایسا موقع نہیں کوتاءی کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب، کتاب حق اور کتاب یقین ہے۔ "انہ لحق کوتاءی کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب، کتاب حق اور کتاب یقین ہے۔ "انہ لحق الیقین" اور آغاز ہی میں کتاب کا تعارف کراتے ہوئے کہد یا گیا ہے کہ لار ڈیٹ فیٹی

اس میں کہیں کوئی تضاد نہیں ماتا۔ ہر بات جواس میں درج ہے وہ دوسری باتوں کی مؤید ہیں۔ حالانکہ بہترین مفکرین و محققین اوراد باوشعرا کے مرتب کردہ جو دفتر ہمارے سامنے ہیں ان میں سے کوئی اعلیٰ ترین نگارش بھی اس عیب سے پوری طرح کہیں منزہ ومبرانہیں ہے کہیں نہ کوئی مقامِ تضاد ضرور آئے گا۔ جب کہ قرآن مجید میں کہیں ایسی ذہنی البحنیں منعکس نہیں کھاتیں۔ کہیں کوئی ایمامنی میں ماتل تھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ۲۳

الأمثال من القرآن الكريم

قر آن مجیدایک ایسا کلام ہے جس نے نازل ہوتے ہی اپنے اسلوب سے پوری دنیا کو چیلنج کردیا اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ کسی نے طبع آ زمائی کی جراُت نہیں کی۔قر آن کریم کا

روای تصنیفی اسلوب نہیں ہے، اس میں مختلف نوع کے مضامین بھرے ہوئے دکھائی دیے ہیں، کہیں اخلاقی ہدایات دی جارہی ہیں تو کہیں اعتقادی مسائل زیر بحث ہیں، کہیں تاریخی

ہیں، ہیں احلامی ہدایات دی جارہی ہیں تو ہیں اعتقادی مسائل زیر بحث ہیں، ہیں تاری قصے ہیں تو کہیں کا ئنات کی تحقیاں سلجھائی جارہی ہیں اور بیتمام با تیں مختلف اسالیب میں بیان

ک گئی ہیں تا کہ ان کا سمحصنا آسان ہوجائے۔قر آن مجید کی اسلوب کی انفرادیت کا ذکر کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں جب اعلیٰ درجے کے ادیب اور انشاء پر داز اپنے معاصرین پر اپنی فضیلت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ایک نیا اسلوب ایجاد کرتے ہیں اور پھرید دعویٰ کرتے ہیں کہ

اس انداز کی غزل یااس انداز کی عبارت اور کوئی لکھنہیں سکتا۔ چنانچہ لوگ اس کی انفرادیت کو محسوں کرتے ہیں اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں ،اس کے برخلاف اگر وہ طرز قدیم میں

ا پی فوقیت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ایک محققین کے علاوہ نہ تو کوئی اسے ہمچھ سکتا اور نہ کوئی اس کا اِعتراف کرتا، یہی نکتہ قرآن مجید کے پیش نظر بھی تھا۔للہٰ ذااس میں نئی راہ نکالی گئی اوراس طرح ہر

ا مراک رمای برای کردان بید کے بیاضر می عادیمران کا می داو کان اوران کردار کردار کردار کا دوران کردار ہر کا محف مخف کواس کی برتری کے سامنے تم ہوجانے پر مجبور کردیا۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت عرب

قصائد، خطبات، مکتوبات اور محاورات کے میدان میں ماہر تھے۔ان چاروں اسالیب کے علاوہ اور اسلوب سے وہ واقف ہی نہ تھے اور نہ ہی کوئی نیا اسلوب پیدا کر سکتے تھے۔ایے حالات میں

اورا موب سے وہ واقعت ہی جہار کہ در میں ہوں تا ہوب چیوا سوب متعارف کر وایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امی پینمبر کے ذریعے قر آن مجید کا ایک نیااسلوب متعارف کر وایا۔

وور درد وريور وريورو ويريورود درود (الانعام: ٦٥)

"د كھوہم كس طرح اسلوب بدل بدل كربيان كرتے ہيں تا كدلوك مجھ جاكيں۔"

حقیقت بیہ ہے کہ قرآن انشا پردازی اورعلم و ہدیت کا ایسا سمندر ہے جس میں جو بھی غوطہ زن ہوتا ہے اس کا ہی دامن مالا مال ہوجا تا ہے۔اللّٰہ رب العزت نے اس کتاب میں ہمتہ میں سے مزن نزری کے مارک میں کے عصر سے اللہ تا ہم اس کر سے میں معربہ میشر ک

ر بھی دنیا تک کے انسانوں کو ہدایت کی راہ کی دعوت آ سان ترین اور دلچیپ پیرا میں پیش کی ہے۔ آ پ قر آن میں کسی بھی آیت کو بغور دیکھیں قر آن کا اپنے مخاطبین کواپنی بات سمجھانے

ہوئی قوموں کے حالات و واقعات ان کے عروج و زوال کی مثالیں دے کر صراطِ متنقیم واضح کرتے ہیں۔ بلاشبہ مثیل ادب کی ایک دلنواز قتم ہے۔جس سے کوئی بھی مشکل سے مشکل بات

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



ہی آ سانی سے عام فہم انداز میں پیش کی جاسکتی ہے اور قر آن میں اس کے پیش نظر تمثیلات جا بجا بکھری پڑی ہیں۔

قرآن کریم کا یہی وہ سودمنداسلوب دعوت ہے جو ہرخطیب اپنے خطاب اور ہرادیب اپنی تحریر میں اپناتا ہے کیونکہ اس سے جو بات عقل ومنطقی استدلال سے بردی دیریا مشکل میں سمجھ آتی ہے وہ تمثیل کے ذریعے جلداور آسانی سے مجھ آجاتی ہے بیقر آن کا دلچسپ اسلوب مجھ ہے اور اس کا اعجاز بھی۔

قرآن کریم میں جہاں جہاں امثال کا ذکر ہے اسے محترم قاری محمد دلا ورسلنی خطیب جامع مبحد مکرم گوجرانوالہ نے بڑی جانفشانی سے امثال القرآن کے نام سے جمع کیا ہے۔ ہماری دوست محترم الشیخ عظیم حاصل پور حفظہ اللہ نے ان امثال کی تفہیم اور اس کے بیش نظر احادیث کی تخریخ کر کے اس سے کتاب کی افادیت اور بڑھادی ہے۔ ادارہ'' صبح روثن' اس علمی خزانے کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کررہا ہے، ہم اس کتاب کو آپ تک پہنچانے میں معاونت کرنے والے احباب کے مشکور ہیں جنہوں نے اپنے تئیں ہرممکن کوشش ہینچانے میں معاونت کرنے والے احباب کے مشکور ہیں جنہوں نے اپنے تئیں ہرممکن کوشش سے اس کتاب کوزینت بخشی۔ اپنے مربی آشیخ ابوضیاء محمود احمد غفظہ اللہ کے بھی احسان مند ہیں جنہوں نے بیاری اور نقابت کے باوجود محبت وشفقت سے نظر ثانی فرمائی۔ یباں محترم میں جنہوں نے بیاری اور نقابت کے باوجود محبت وشفقت سے نظر ثانی فرمائی۔ یباں محترم میں جارحی جن کا تعاون ہرقدم پر ہمار سے ساتھ رہا۔ اللہ رب العزت ان تمام افراد کو اج عظیم عطافہ مائے۔

کتاب میں حتی الوسع کوشش کی گئ ہے کہ کوئی غلطی یا کوتا ہی سرز دنہ ہوانسانی تقاضے کے تحت اگر کوئی کمی کہیں بھی نظر آئے تو آگا ہی ہے اس کا رخیر میں معاونت سیجئے گا۔ والسلام

عبدالوارث ساجد

دارالمجيد ۾ .

شيخو پوره

7 نومبر 2009ء

# لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ

﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَمِنُوْ الْكَمَا أَمَنَ النَّاسُ قَالُوْ النَّوْمِنُ كَمَا أَمَنَ السُّفَهَاءُ الَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة البقرة: ١٣] "اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں (یعنی صحابہ) کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا ہے وقوف لائے ہیں خبر دار ہوجاؤ بقینا یہی بیوتوف ہیں کیکن جانے نہیں۔"

#### تفهيم

- ان منافقین نے ان صحابہ کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام دولتِ ایمان سے محروم سے اللہ تعالی نے جدید وقد یم دونوں منافقین کی تر دید فرمائی فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقونی نہیں عین عقمندی اور سعادت ہے۔ صحابہ کرام پڑی شن نے اس سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا۔ اس لیے وہ بیکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوئی ہیں اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام پڑی شن کی طرح ایمان لا کیں گے ﴿ فَانَ المَنْوْا اللهِ اللهِ
- ﴿ فَلَا بِرَ بات ہے كَهُ (فورگى فائدے) كے ليے (دير سے ملنے والے فائدے) كونظر انداز كردينا اور آخرت كى پائدار اور دائى زندگى كے مقابلے ميں دنيا كى فافى زندگى كو تر چے دينا اور الله كى بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے كى سفاہت ہے جس كا ارتكاب ان منافقين نے كيا۔ يوں ايك مسلم حقيقت سے بنام رہے۔



#### الأمثال من القرآن الكريم

## منافق کی مثال

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى الْسَتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَآءَتُ مَا حَوْلَةُ ذَهَبَ اللهُ بُنُورِهِمْ وَ تَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمْتٍ لَّا يُبْصِرُونَ۞ صُمَّهُ بُكُمْ عُمْى فَهُمْ لَا يَرْجَعُونَ۞﴾

''اُن کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی' پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اند ھے میں ۔ پس اند ھیروں میں جھوڑ دیا' جونہیں دیکھتے۔ بہرے' گو نگے' اند ھے میں ۔ پس وہنہیں جانتے''۔

#### تفهيم

- اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے ہے کہ جومنافی گمرائی کو ہدایت کے بد لے اور اند سے پن کو بینائی کے بد لے مول لیتے ہیں ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی اس کے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں اس کی پیشانی دور ہوگئی اور فائدے کی امید بندھی کہ دفعۃ آگ بچھ گئی اور سخت اندھیر احجھا گیا نہ تو نگاہ کام کر سکے نہ راستہ معلوم ہو سکے اور باوجود اس کے وہ شخص خود بہر امو کی بات کو نہ ن سکتا ہو۔ گونگا ہوکسی سے دریافت نہ کرسکتا ہو اندھا ہو جوروثن میں ہو سکے کام نہ چلاسکتا ہو۔ اب بھلا بیر اہ کسے پاسکے گا؟ ٹھیک اس طرح بیمنا فت بھی ہیں کہ ہدایت چھوڑ کر راہ گم کر بیٹھے اور بھلائی چھوڑ کر برائی کو چا ہے گئے۔ اس مثال کے ہدایت چھوڑ کر راہ گم کر بیٹھے اور بھلائی چھوڑ کر برائی کو چا ہے گئے۔ اس مثال کے ہدایت جھوڑ کر راہ گم کر بیٹھے اور بھلائی جھوڑ کر برائی کو چا ہے گئے۔ اس مثال کے ہدایت جھوڑ کر راہ گم کر بیٹھے اور بھلائی جھوڑ کر برائی کو چا ہے گئے۔ اس مثال کے ہدایت جھوڑ کر راہ گم کر بیٹھے اور بھلائی جھوڑ کر برائی کو چا ہے گئے۔ اس مثال کے ہدایت جھوڑ کر راہ گم کر بیٹھے اور بھلائی جھوڑ کر برائی کو چا ہے گئے۔ اس مثال کی جگہ بیصراحت موجود ہے۔ آ

<sup>🛈</sup> تفسیر ابن کثیر (۱۰۸/۱)



ہے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضع ہو گئیں' دفعتا وہ روشیٰ بچھ گئ' اور حسب سابق تاریکیوں میں گر گئے۔ بیرحال منافقین کا تھا' پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے ۔حلال وحرام کو پہچان گئے' پھروہ دوبارہ کفرونفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روثنی جاتی رہی۔ 🏵

ا عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم برالله فرماتے میں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی یا کیزہ روشنی ہے ان کے دل جکمگا اٹھتے ہیں جیسے آ گ کے جلانے سے آس پاس کی چیزیں روثن ہوجاتی ہیں لیکن پھر کفراس روثنی کو کھودیتا ہے جس طرح آ گ کا بجھ جانا پھراندھیرا کردیتا ہے۔

حسن بصری بڑلشے فرماتے ہیں موت کے وقت منافقین کی بدا عمالیاں اندھیروں کی طرح ان پر چھا جاتی ہیں اور کسی بھلائی کی روشنی ان کے لیے باقی نہیں رہتی جس ہے ان کی تو حید کی تصدیق ہو۔ وہ بہرے ہیں حق کے سننے اور راہ راست کو د کھنے اور سمجھنے سے اندھے ہیں۔ ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ نہ انہیں تو بہ نھیب ہوتی ہےنہ تھیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ 🏵

#### \*\*\*

# منافق کی ہارش کی سی مثال

﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمُتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِيَ أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِق حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اللَّهُ مُحِيْطٌ بِالْكَفِرِيْنَ۞ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشُوا فِيْهِ وَ إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمُ قَامُوْا وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ ٱبْصَادِهِمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ﴾ [سورة البقرة: ١٩ -٢٠]

''یا آ سامانی برسات کی طرح جس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہو' موت

<sup>🛈</sup> فتح القدير (١/١٥-٤٦)

٤ تفسير ابن كثير (١١٠/١)



ے ڈرکرکڑا کے کی وجہ ہے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں' اور اللہ تعالیٰ کا فروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لیہ تعالیٰ کا فروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک ہے جائے' جب ان کے اپنے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں' اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑ ہے ہوجاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو بیکار کردئے یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔''

#### تفهيم

🕦 پیدوسری مثال ہے جو دوسری قتم کے منافقوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ے جن پر بھی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور بھی پھر شک میں پڑ جاتے ہیں تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کی سے۔ "صَیب" کے معنی مینداور بارش کے ہیں۔ بعض نے بادل کے معنی بھی بیان کیے ہیں لیکن زیادہ مشہور معنی بارش کے ہی ہیں جو اندهیرے میں برسے ظلمات سے مرادشک کفرونفاق ہے اور رعد سے مرادیعن گرج ہے جوانی خوفناک آ واز ہے دل دہلا دیتی ہے۔ یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہرونت ڈرخوف گھبراہٹ اور پریشانی ہی رہتی ہے۔جیسا کہ سورہ منافقون مِين فرمايا: ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِم ۞ [سورة المنافقرون: ٤] لَعَنْ ' مِر آ واز کواییخ او پر ہی سمجھتے ہیں۔''ایک اور جگہ سور ہُ التوبۃ (۹۷ ۸ ـ ۵۷) میں ارشاد ہے کہ ' یہ منافقین اللہ کی قتمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں دراصل وہ ڈ رپوک لوگ ہیں اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ یا لیس تو یقینا اس میں سمٹ کر تھس جائیں۔'' بجلی کی مثال سے مراد وہ نور ایمان ہے جو ان کے رابوں میں کسی وقت چک اٹھتا ہے اس وقت وہ اپنی انگلیاں موت کے ڈرسے کا نوں میں ڈال لیتے ہیں لیکن اپیا کرنا آنہیں کوئی نفع نہ دےگا۔ بیاللہ تعالیٰ کی قدرت اوراس کی ارادے کے ما تحت میں سی نج نہیں سکتے۔ جیسا کہ سورہ بروج میں فرمایا: ﴿ هَلُ آتُكَ حَدِيثُ الْجُنُوْدِ۞ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ۞ بَل الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى تَكْذِيْبٍ۞ وَاللَّهُ مِنْ قَرْآنِهِمْ مَّحِيْظٌ ٥﴾ [سورہ الدوج: ١٧- ٢٠] لين كما تمہيں لشكر كى فرعون أور ثمود أ كتاب و سنت كى دوشنى ميں ليكھى جانے والى اردو اللامى كتب كا سب سے ميا مفت م

روایتین ہیں پنچیں بے شک پینچی تو ہیں لیکن پیر کا فر پھر بھی تکذیب ہی کرتے ہیں اور الله تعالی انہیں ان کے بیچھے سے گھیرر ہاہے۔ بجلی کا آئکھوں کوا چک لینا'اس کی قوت اور ختی کااظہار ہےاور منافقین کی بینائی کی کمزوری اور ضعف ایمان ہے۔

حفرت ابن عباس والنفافرمات بين: مطلب بدے كه قرآن كى مضبوط آيتي ان منافقوں کی قلعی کھول دیں گی اوران کے حصے ہوئے عیب ظاہر کر دیں گی اوراینی نورانیت ے انہیں مبہوت کر دیں گی جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی جب ایمان ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذراروثن دل ہو کر پیروی بھی کرنے لگتے ہیں لیکن پھر جہاں شک وشبہ آیا' دل میں کدورت اورظلمت بھرگئی اور بھو نیچکے ہوکر کھڑے رہ گئے ۔اس کا بیمطلب بھی ہے کہ اسلام کو ذراعروج ملاتو ان کے دل میں قدر ےاطمینان پیدا ہوالیکن جہاں اس کے خلاف نظر آیا ہیا گئے پیروں کفر کی طرف لوٹنے لگے۔<sup>©</sup>

جيے سور و مج ميں ارشاد باري تعالى ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةً الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِمٍ ﴾ [سورة الحج: ١١]

''بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کنارے برتھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر

بھلائی ملے تومطمئن ہوجا کیں اوراگر برائی <u>ہنچ</u>تو اسی وقت پھر گئے۔'' 🕜 روز قیامت لوگوں کوان کے ایمان کے اندازے کےمطابق نور ملے گابعض کو کئی گئی

میلوں تک کا'بعض کواس ہے بھی زیادہ' کسی کواس ہے کم' یہاں تک کہ کسی کوا تنا نور ملے گا کہ بھی روشن ہواور بھی اندھیرا کچھلوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذراسی دور چل سکیں گے پھرتھہر جا ئیں گے پھر ذراسی دور کا نور ملے گا پھر بجھ جائے گا اوربعض وہ بے نصیب بھی ہوں گے کہان کا نور بالکل بچھ جائے گا یہ پورے منافق ہوں گے جن کے بارے میں فرمانِ اللی ہے:

﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ امَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبُسْ مِنْ

<sup>🛈</sup> تفسير الطبري (۱/۳٤۹)



نُّوْدِ کُمْ قِیْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَکُمْ فَالْتَمِسُوا نُوْدًاں ﴾ [سورۃ الحدید: ۱۳] ''جَس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ذرا رکو! ہمیں بھی آلینے دوتا کہ ہم بھی تمہارے نورسے فائدہ اٹھا کیں تو کہاجائے گا کہائے بیجھے لوٹ جاؤاور نور ڈھونڈ لاؤ۔''

مومنوں کے بارے اللہ تعالی فرما تاہے:

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسُعَى نُوْدُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشُرِ ٰكُمُ الْيَوْمَ جَنْتٌ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْكَنْهُرُ ۞ ﴿ اسورة الحديد: ١٢] ''اس دن تو ديجه كاكمومن مرداور عورتول كي آي آي اوردائي جانب نور ہوگا اور كہا جائے گائمہيں آج باغات كى خوشخرى دى جاتى ہے جن كے نيخ نهريں بهدرى ہيں۔''

نيزسورهٔ تحريم ميں فرمايا:

﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ امَنُواْ مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ آيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [سورة النحريم: ٨]

''اس دن ندرسوا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کواوران لوگوں کو جوان کے ساتھ ایمان لائے ان کا نوران کے آگے اور دائیں ہوگا۔ وہ کہدرہے ہوں گے اے ہمار نور پورا کراورہمیں بخش یقینا تو ہر چیز پر قادرہے۔'' قادرہے۔''

- حضرت عبدالله بن مسعود بی شخی فرماتے ہیں: ایمان والوں کوان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا بعض کو مجبور کے درخت جتنا' کسی کوقد آ دم جتا تا ہو۔ شکی کی میں ہوجا تا ہو۔ شکی ہوجا تا ہو۔ شکی ہوجا تا ہو کہ ہوجا تا ہو ہوجا تا ہو ہوجا تا ہو۔ شکی ہوجا تا ہو۔ شکی ہوجا تا ہو۔ شکی ہوجا تا ہو۔ شکی ہوجا تا ہو ہوجا تا ہو ہوجا تا ہو۔ شکی ہوجا تا ہو۔ شکی ہوجا تا ہو۔ شکی ہوجا تا ہو۔ شکی ہوجا تا ہو ہوجا تا ہو ہوجا تا ہو ہوجا تا ہو۔ شکی ہوجا تا ہو۔ شکی ہوجا تا ہو ہوجا تا ہوجا تا ہو ہوجا تا ہوجا تا ہو ہوجا تا ہو ہوجا تا ہوجا تا ہو ہوجا تا ہو ہوجا تا ہوجا تا ہو ہوجا تا ہوجا تا ہو ہوجا تا ہوجا
- 🏵 حضرت ابن عباس جالتخافر ماتے ہیں: کہتمام اہل تو حبید کو قیامت کے دن نور ملے گا۔



جب منافقوں کا نور بھ جائے گا تو موصد ڈر کر کہیں گے آیت ﴿ رَبَّنَا أَتْهِمْ لَنَا وُدُنَانَ ﴾ یارب ہمار نے ورکو پورا کر۔ <sup>①</sup>

کافروں کی بھی دو قسمیں ہیں کفر کی طرف لانے والے اور ان کی تقلید کرنے والے۔
کافروں کی بھی دو قسمیں ہیں کفر کی طرف لانے والے اور ان کی تقلید کرنے والے مافقوں کی بھی دو قسمیں ہیں خالص اور کیے منافق اور وہ منافق جن میں نفاق کی منافقوں کی بھی دو قسمیں ہیں خالص اور کیے منافق اور وہ منافق جن میں نفاق کی ایک آ دھ شاخ ہے۔

ایک آ دھ شاخ ہے۔ صحیحین میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر و بھ شخوا ماتے ہیں رسول اللہ منافق نے فرمایا۔ '' تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ تینوں ہوں وہ بختہ منافق ہے اور جس میں ایک ہوائی میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک اسے نہ منافق ہے اور جس میں ایک ہوائی میں فیاق کی ایک خصلت ہے جب تک اسے نہ حجوث ہوائی کرنا' امانت میں خیانت کرنا۔ ' ®

اس سے ثابت ہوا کہ انسان میں بھی نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے خواہ وہ نفاق عملی ہوخواہ اعتقادی جیسے کہ آیت وحدیث مے معلوم ہوتا ہے۔

اعتقادی جیسے کہ آیت وحدیث مے معلوم ہوتا ہے۔

اعتقادی جیسے کہ آیت وحدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

# قرآن كي مثل لا كردكها وَ

﴿ وَ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَ الْهَ اِنْ كُنْتُمْ طِيقِيْنَ۞ فَاِنْ لَّهُ تَفْعَلُواْ وَ لَنْ الْمُعْوِلْقَ فَاللَّهِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ طِيقِيْنَ۞ فَالنَّوْ لَكُنْمِ لِمُنَالِّهُ وَلَا لِمَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِيْنَ۞ ﴾ تَفْعَلُواْ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِيْنَ۞ ﴾

[سورة البقرة: ٢٣-٢٤]

" ہم نے بندے پر جو کچھا تارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہواور تم سے ہوتو اس جیسی ایک سورت تو بنالا و 'تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواا پے مدد

المستدرك للحاكم (۲/ ٤٩٠)

صحیح البخاری، الإیمان، باب علامة المنافق، (۳٤) (۲٤٥٩) وصحیح مسلم (٥٨)
 وسنن أبی داود (٤٦٨٨)



گاروں کو بھی بلالو کیں اگرتم نے نہ کیا۔تم ہر گرنہیں کر سکتے '(اسے سچا مان کر) اس آگ سے بچوجس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں 'جو کا فروں کے لیے تیار کی گئی ہے'۔

#### تفهيم

- ت تو حید کے بعد اب رسالت کا اثبات فر مایا جار ہا ہے ہم نے بندے پر کتاب نازل فر مائی ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو اپنے تمام حمایتوں کوساتھ ملا کراس جیسی ایک ہی سورت بنا کردکھا دواورا گراییا نہیں کر سکتے تو سمجھ لینا چاہیے کہ واقع یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے کلام اللی ہی ہے اور ہم پر اور رسالت مآب شاہی ہی ایمان لا کر جہنم کی آگ ہے بچنے کی سعی کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے ہی تیاری گئی ہے خضرت مجاہد بڑات فرماتے ہیں کہتم اپنے حاکموں اوراینے زباں دان فسیح و بلیغ لوگوں ہے بھی مدد لے لو۔ (\*)
- - ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِكِتْبٍ مِّنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ ﴾ [القصص: ٤٩]
  - '' اگرتم سے ہوتو ان دونوں سے ( یعنی توریت وقر آن سے ) زیادہ ہدایت والی کوئی اور اللہ کی کتاب لاؤ تو میں بھی اس کی تابعداری کروں گا۔''

### سوره بني اسرائيل مين فرمايا:

﴿ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنَّ عَلَى اَنْ يَّأْتُوا بِعِثْلِ هَٰذَا الْقُوْانِ لَا يَأْتُونَ بِعِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضَ ظَهِيْرًا ۞ اسودة بنى اسوائيل: ٨٨]

دُ الرَّتَمَام جنات اورانسان جَعَّ مُوكراور برايك دوسرے كى مدد كساتھ يہ چاہيں كداس جيسا قرآن بنائيں تو بھى ان كے امكان ميں نہيں۔'

عامی کداس جيسا قرآن بنائيں تو بھى ان كے امكان ميں نہيں۔'

﴿ أَمْرُ يَكُونُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَّ ادْعُواْ مَنِ الْسَطَعُتُمُ مِّنْ مِنْ وَدُونَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَلِيقِيْنَ ﴾ [سورة مود: ١٦]

"كيابيلوگ يول كتبت بيل كرقر آن كوخوداس بينمبر نے كمر ليا ہے تم كهوكه اگرتم
سے موتو تم سب ل كراوراللہ كے سواجنهيں تم بلا سكتے مو بلاكراس جيسى دس سورتيں عى بنالاؤ۔"

### سورہ یوس میں ہے:

﴿ وَ مَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْانُ آنُ يُفْتَرَى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ لَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي اللهِ وَ لَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي اللهِ وَ لَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي اللهِ مَنْ يَدُوْ اللهِ الْكَتْمُ الْعَلَمُونَ وَ اللهِ اللهِ الْ كُنتُمُ الْتَوَلَّمُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

"ميقرآن الله تعالى كسوااوركى كى طرف سے كمر ابوانبيں بلكه يه أكلى كتابول كى تقد يق كرنے والا اور كتاب تفسيل ہے جس كالله كا كلام ہونے ميں كوئى شك نہيں جورب العالمين كى طرف سے ہے كيا يہ لوگ اسے خودسا ختہ كہتے ہيں ان سے كہوكہ اللہ كسوا ہو خص كو بلاكراس قرآن كى سينكر وں سورتوں ميں سے ايك چھوٹى كى سورت جيسى سورت تو بنالاؤ تا كرتم ادائى ظاہر ہو۔"

یہ تمام آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور اہل مکہ کواس کے مقابلہ میں عاجز ٹابت کر کے پھرمدینہ شریف میں بھی اس مضمون کود ہرایا جمیا۔ <sup>©</sup>

سمجے بخاری مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ انٹائٹ ہے مروی ہے کہ رسول مُلٹائٹ نے فرمایا ہر نبی کوالیے معجزے دیئے گئے کہ جنہیں دیکھ کرلوگ اس پرائیان لائے اور میرا معجز ہ اللہ کی وحی یعنی قرآن پاک ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے تابعدار بہ نبیت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے۔ (اس لیے کہ اور انبیاء کے معجز سان نبیت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے۔ (اس لیے کہ اور انبیاء کے معجز سان

<sup>🛈</sup> تفسیر ابن کثیر (۱۲۲/۱)

صحیح بخاری، فضائل القرآن، باب کیف نزل الوحی واول ما نزل، (٤٩٨١) وصحیح مسام، (١٥٢)



کے ساتھ چلے گئے لیکن حضور مُلکٹی کا میہ مجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔لوگ اے دیکھتے جائیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے )

پھر سے مراد بقول ابن عباس ٹھاٹھ گندھک کے پھروں اور بعض حضرات کے نزدیک پھر کے وہ اصنام (بت) بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں برستش کرتے رہے ہوں گے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ ﴿ اِنّکُمْ وَ مَا تَعْبِلُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنّدُ ٥ ﴾ "تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہوئ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔"

#### \*\*\*

# الله تعالی کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ أَنُ يَخْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِيْنَ الْمَدُوا فَيَعُولُونَ مَاذَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَيَعُولُونَ مَاذَا الْرَادَ اللَّهُ بِهِذَا مَتَلًا مَثَلًا يُخِلُّ بِهِ كَثِيْرًا وَ مَا يُخِلُّ بِهِ إِلَّا اللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا يَخِلُ بِهِ كَثِيْرًا وَ مَا يُخِلُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا يَخِلُ بَهِ كَثِيْرًا وَ مَا يُخِلُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا يَخِلُ بَهِ كَثِيْرًا وَ مَا يُخِلُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ بِهِذَى ٥ ﴾

"الله تعالی کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز ایمان والے تواپ رب کی جانب سے سیح سیحتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے الله کی کیا مراد ہے؟ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کوراہ راست پرلاتا ہے۔ اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو بی کرتا ہے۔ "

#### تفهيم

ب الله تعالى نے دلائل سے قرآن كا معجزہ ہونا ثابت كرديا تو كفار نے ايك دوسرے طریعے سے معارضه كرديا اوروہ به كه اگر به كلام اللى ہوتا تو اتى عظيم ذات كے نازل كرده كلام ميں چيوثى چيوثى چيزوں كى مثاليس نہ ہوتيں الله تعالى نے اس كے جواب ميں فرمايا كه بات كى توضيح اور جے حكمت بالغہ كے پيش نظرتمثيلات كے كتاب و سنت كى دوشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں اس لیے اس میں حیاو جاب بھی نہیں۔

﴿ فَهَا فَوْقَهَا ﴾ كے دومعنى بيان كيے ہيں ايك توبيد كه اس سے بھى ہلكى اور ردى چيز۔ جيسے كئی خض كى بخيلى كا ايك مخص ذكر كر ہے تو دوسرا كہتا ہے وہ اس سے بھى بڑھ كر ہے تو مراد بيہ ہوتى ہے كہ وہ اس سے بھى زيادہ گرا ہوا ہے۔كسائى بڑك اور ابوعبيدہ بڑك يہى كہتے ہيں۔

یہ ہوتی ہے کہ دہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔کسائی بٹسنے: اور ابوعبیدہ بٹسنے: یہی کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکوایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ <sup>©</sup>

دوسرے بیمعنی ہیں کہاس سے زیادہ بردی اس لیے کہ بھلا مچھر سے ہلکی اور چھوٹی چیز اور کہا ہوگی؟<sup>©</sup>

- حضرت قادہ رشانے فرماتے ہیں: جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے گئے بھلاالی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت تو جوابایہ آیتیں اتریں۔
- ارتیج بن انس شطف فرماتے ہیں بیخود ایک مستقل مثال ہے جو دنیا کے بارے میں بیان کی گئی۔ مجھر جب تک بعوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے جہاں موٹا تازہ ہوا مرا۔ ای طرح بیلوگ ہیں کہ جب دنیاوی نعمیں دل کھول کر حاصلی کر لیتے ہیں وہیں اللہ کی کیڑا آ جاتی ہے جیسے ایک ادر جگہ فرمایا:

﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوْتُواْ اَخَذُنْكُمُ بَغُتُدُ ﴾ [سورة الأنعام: ٤٤]

''جب یہ ہماری نفیحت بھول جاتے ہیں تو ہم ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں یہاں تک کہ اترانے لگتے ہیں اب دفعۃ ہم انہیں کور لیتے ہیں۔''®

① جامع الترمذي، الزهد، (٢٣٢٠) وسلسلة الأحاديث الصحيحة (٦٨٦)

② تفسیر این کثیر (۱۲۸/۱)

<sup>(</sup>۱/۳۹۹) تفسير الطبري (۱/۳۹۹)

<sup>🏵</sup> تفسير الطبري (۲/۸/۱)

## ﴿ الْأَمْثَالَ مِنَ القَرِآنِ الكَرِيمِ ﴾ ﴿ ﴿ كُلُونَ الْكَرِيمِ اللَّهِ إِنَّ الكَرِيمِ ﴾ ٢٦ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

الله كى بيان كرده مثالول بالله ايمان كايمان مين اضافه اورائل كفرك كفرين اضافه بوتا باوريسب الله كقانون قدرت ومثيت كتحت بى بوتا ب - جے قرآن نے ﴿ نُولِهٖ مَاتُولُى ﴾ [النسآء: ١١٥] "جس طرف كوئى مجرتا ب بم اس طرف اس كو پھيرد تے ہيں۔"

فسق اطاعت اللی سے خروج کو کہتے ہیں ، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پرایک مومن سے بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن اس آیت سے فسق سے مراداطاعت سے فلی خروج لیمنی کفر ہے۔ جبیبا کہ اگلی آیت سے واضع ہے کہ اس میں مومن بننے کے مقابلے میں کا فروں والی صفات کا تذکرہ ہے۔

- حضرت مجاہد برشید فرماتے ہیں: مثالیں خواہ جھوٹی ہوں خواہ بری ایماندار ان پر ایمان لاتے ہیں اور انہیں حق جانے ہیں اور انہیں حق جانے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں (اور فاسق کہتے ہیں کہ اللہ کا اس سے کیا مقصد ہے یعنی وہ اس کا غداق اڑاتے ہیں۔) <sup>®</sup>
- صحابہ کرام بھن گئی ہے مروی ہے کہ اس سے گراہ منافق ہوتے ہیں اور مومن راہ پاتے ہیں۔ گراہ منافق ہوتے ہیں اور مومن راہ پاتے ہیں۔ گراہ ان گراہی میں بوھ جاتے ہیں کیونکہ اس مثال کے درست اور سجے ہونے کا علم ہونے کے باوجود اسے جمٹلاتے ہیں اور مومن اقرار کر کے ہدایت ایمان کو برطالیتے ہیں۔ فاسقین سے مراد منافق ہیں۔ بعض نے کہا ہے کا فر مراد ہیں جو پہچانے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ (3)

### \*\*\*

## بقردل لوكوں كى مثال

﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوْبُكُمْ مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْ اَشَدُّ قَسُوةً وَ اِنَّ مِن الْحِجَارَةِ أَوْ اَشَدُّ قَسُوةً وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَى فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّى فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَى فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۞ ﴾ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ۞ ﴾

<sup>🛈</sup> ابن أبي حاتم (٩٣/١)

🎉 ِ الْأَمثال مِن القرآن الكريم

" پھراس کے بعد تمبارے دل پھر جیسے بلکہ اس بھی زیادہ سخت ہو گئے 'بعض پھروں سے نہریں بہنگلتی ہیں'اوڑبعض پیٹ جاتے ہیں اوران سے یانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے ڈرسے گر کر پڑتے ہیں اورتم اللہ تعالی کواپنے اعمال ہےغافل نہ جانو۔''

قدرت کی نشانیاں و کم**ی** کر پھر بھی بہت جلد تمہارے دل سخت پھر بن گئے۔اس لیے ایمان والول کواس طرح کیختی ہے روکا کمیا اور کہا کمیا:

﴿ الَّهُ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ امَّنُوا آنُ تَخْشَعَ تُلُوبُهُمْ لِذِكُرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقّ وَلاَ يَكُونُواْ كَالَّذِيْنَ ٱوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَلُ فَقَسَتُ

وودوو د ريد ده مدوو د م ود و . قلوبهم و كثير منهم فسلون ﴿ [سورة الحديد: ١٦]

'' کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور الله كے نازل كردوح سے كانب الميس؟ اورا كلے الى كتاب كى طرح نہ ہو جائیں جن کے دل لمباز مانہ گزرنے کے بعد سخت ہو گئے اور ان میں ہے اکثر فاس ہیں۔حضرت ابن عباس پھٹناسے مروی ہے کہ اس مقول کے تجتیج نے اینے چھا کے دوبارہ زندہ ہونے اور بیان دینے کے بعد جب مرگیا تو کہا کہاس نے جموث کہا۔''<sup>©</sup>

اور پھر کچھے وقت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل پھر پھر سے بھی زیادہ بخت ہو کئے کیونکہ پھروں سے تو نہرین نکتی اور بہنے گئی ہیں بعض پھر محیث جاتے ہیں ان سے چاہے وہ بہنے کے قابل نہ ہول بعض پھر اللہ کے خوف ہے گر پڑتے ہیں لیکن ان کے دل کسی وعظ ونفیحت ہے کسی پند وموعظت سے نرم ہی نہیں ہوتے۔<sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> تفسير الطبري (۲۳٤/۲)

<sup>🗵</sup> تفسیر ابن کثیر (۱/۱۸۵)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## 

کہاں سے یہ جی معلوم ہوا کہ چھروں میں ادراک اور بچھ ہے اور جگہ ہے:
 و تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُوٰتُ السَّبْعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَ وَ إِنْ مِنْ شَيْءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِة وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوْدًا ﴾
 بحمدة بنى اسرائيل: ٤٤]

''ساتوں آسان اور زمینیں اور ان کی تمام مخلوق اور ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی شبیع بیان کرتی ہے کیکن تم ان کی شبیع سمجھتے نہیں ہو۔اللہ تعالیٰ حلم و برد باری والا اور شبخشش وعفو والا ہے۔''

صیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ طافق فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پھر کو پہچا نتا ہوں جومیری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ <sup>©</sup>

حجر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا ہیاس کے ایمان کی گواہی قیامت والے دن دےگا۔ ©

## منسوخ آیت کے بعداللداس سے بہتر مااس کی مثل لاتا ہے

﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ اليَوْ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا آوْ مِثْلِهَا اللَّهُ تَعْلَمُ انَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ مَنْ لِهَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدُونَ السورة البقرة: ١٠٦]

( جس آیت کوجم منسوخ کردین یا جعلادی اس سے بہتریا اس جیسی اور لاتے بین کیا تونہیں جانا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔''

صحيح مسلم، الفضائل، باب فضل نسب النبي في وتسليم .... (۲۲۷۷) ومسند الإمام
 احمد (۸۹/۵)

سنن ابن ماجة، المناسك، باب استلام الحجر، (۲۹٤٤) وتحفة الأشراف (۲۳۲۵۰)
 کتاب و.سند الکویروشن مید) لکهی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الأمثال من القرآن الكريم

- 🛈 حضرت عبدالله بن عباس والخوافر ماتے ہیں شنح کے معنی بدل کے ہیں مجاہد فر ماتے ہیں مٹانے کے معنی ہیں جو (مجمی) لکھنے میں باتی رہتا ہے اور حکم بدل جاتا ہے ضحاک برالٹنہ فرماتے ہیں بھلا دینے کے معنی ہیں عطا فرماتے ہیں چھوڑ دینے کے معنی میں سدی کہتے ہیں اٹھا لینے کے معنیٰ ہیں۔ <sup>©</sup>
- حافظ ابن کثیر دانشهٔ فرماتے ہیں کہ:علاءاصول کی عبارتیں اس مسئلہ میں گومختلف ہیں مگرمعنی کے لحاظ ہے سب قریب قریب ایک ہی ہیں۔ نننخ کے معنی کسی حکم شرعی کا تچھلی دلیل کی رو ہے ہٹ جانا ہے بھی ہلکی چیز کے بدلے بھاری اور بھی بھاری کے بدل بلی اور بھی کوئی بدل ہی نہیں ہوتا ہے شخ کے احکام اس کی قتمیں اس کی شرطیں وغیرہ بیں اس کے لیے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کرنا جا ہیے۔®
- اس مقام پر بھی یہودیوں کا زبردست رد ہےاوران کے کفر کابیان ہے کہ وہ سخ کے قائل نه تع بعض تو كہتے تھے اس میں عقلی محال لازم آتا ہے اور بعض نعلی محال بھی مانتے تھے اب آیت میں کو خطاب فخر عالم نگافی کو ہے مگر دراصل بیرکلام یہود یوں کو سنانا ہے جوانجیل کواور قر آن کواس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام توراة كےمنسوخ ہو مكئے تھے اوراى وجدے وہ ان نبيول كى نبوت كے بھى مكر ہو مكئے تھے اور صرف عنا دو تکبر کی بنائھی ورنہ عقلاً نشخ محال نہیں اس لیے کہ جس طرح وہ اپنے کاموں میں باافتیاررہے ای طرح اپنے حکموں میں بھی بااختیاررہے جو جا ہے اور جب جاہے پیدا کرے جے جاہے اورجس طرح جاہے اورجس وقت جاہے رکھے۔ اس طرح جو جا ہے اورجس وقت جا ہے تھم دے اس حاکموں کے حاکم کا حاکم کون؟ ای طرح نقل مجی بیا ثابت شدہ امر ہے آگلی کتابوں اور پہلی شریعتوں میں موجود ہے حضرت آ دم کی بیٹیاں بیٹے آ پس میں بھائی بہن ہوتے تھے کیکن نکاح جائز تھا پھر اسے حرام کردیا نوح مائیلا جب کشتی ہے اترتے ہیں تب تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا

<sup>🛈</sup> ابن ابي حاتم (١/١١٣-٣٢٢) وتفسير الطبري (٤٧٣/٢)



لیکن پھر بعض کی حلت منسوخ ہوگئی دو بہنوں کا نکاح اسرائیل اوران کی اولاد پر طلال تفالیکن پھر توراۃ میں اوراس کے بعد حرام ہوگیا ابراہیم ملیٹا کو بینے کی قربانی کا حکم دیا پھر قربان کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا بنو اسرائیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ پھڑا تو جنے میں جو شامل تصب اپنی جانوں کو آل کر ڈالیس لیکن پھر بہت سے باتی تنے کہ سی حکم منسوخ ہو جاتا ہے ای طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں اور خود یہوں کو این کا قرار مان مان کا اقرار ہے لیکن پھر بھی قرآن اور نبی تراز مان مان کا لائم کو یہ کہ کہ کرنہیں مانے کہ اس سے اللہ کے کلام میں شخ لازم آتا ہے اور وہ محال ہے۔ ①

## کثرت سوال جحت ہازی کے مثل ہے

﴿ اَمْرُ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْنَكُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُنِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفُرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴾ [سورة البقرة: ١٠٨] "تَبَدَّل الْكُفُرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴾ [سورة البقرة: ١٠٨] " "كياتم اليخ رسول سے يهل مولى عليه الله على مولى عليه الله على مولى عليه ساله على الله على ا

### تفهيم

- اس آیت کریمه میں اللہ تعالی ایمان والوں کوروکتے ہوئے فرماتا ہے کہ کی واقعہ کے ہوئے فرماتا ہے کہ کی واقعہ کے ہوئے میرے نبی سے فضول سوال نہ کیا کرو۔ بیکٹرت سوال کی عادت بہت بری ہے جیسے اور جگہ ارشاد ہے:
  - ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَسْنَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوْكُمْ وَ إِنْ تَسْنَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ إِنْ تَبْدَلَكُمْ تَسُوْكُمْ وَ إِنْ تَسْنَلُوا عَنْهَا ﴿ لَا تَسْنَلُوا عَنْهَا ﴿ لَا تُعْنَا اللَّهُ عَنْهَا ﴾ السورةالماندة ١٠٠١ تَسْنَلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُعَزَّلُ الْقُرْانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ﴾ السورةالماندة ١٠٠١

﴿ الأمثال من القرآن الكريم ﴿ يَحْجُ فِلْ الْكِرِيمِ اللهِ عَنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الل

''ایمان والو!ان چیزوں کاسوال نہ کیا کروجوا گر ظاہر کردی جا کیں تو تہہیں برا گھے گا اور اگرتم قرآن کے نازل ہونے کے زمانہ میں ایسے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھو گے توبیہ باتیں ظاہر کردی جا کیں گی۔''

کمی بات کے داقع ہونے سے پہلے اس کی نسبت سوال کرنے میں خوف یہ ہے کہ کہیں اس سوال کی وجہ سے دہ حرام نہ ہو جا کیں صحیح حدیث میں ہے کہ مسلمانوں میں سے بڑا مجرم دہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی پھر اس کے سوال سے حرام ہوگئی۔ <sup>©</sup>

آیک مرتبہ حضور مُلَیْمُ ہے سوال کیا گیا۔ کہ ایک فخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مردکو پائے تو کیا کرے؟ اگر لوگوں کو خبر کرے تو ریبھی بڑی بے شرمی کی بات ہے اور اگر چپ ہوجائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے؟ حضور مُلَیْمُ کو ریسوال بہت برامعلوم ہوا آخرای فخص کو ایسا واقعہ پیش آیا اور لعان کا حکم نازل ہوا۔ (3)

الله كَالْمُ فَ فِي ماياً: " بلاشبه الله تعالى في تمهار علي تمن چيزوں كونا پسندكيا ہے۔

قِیْلَ وَقَالَ بہت زیادہ با ٹیم کرنا وَاِصَّاعَةَ الْمَالِ اور ال کوضائع کرنا

وَإِكْمَاكُ الْعُنَانِ الرَّوْلُولُ وَمَالُ رَبَّا الْمُعَالُ رَبَّا الْمُعَالُ رَبَّا الْمُعَالُ مِن

سیح مسلم میں ہے میں جب تک کچھ نہ کہوں ہم بھی نہ پوچھوتم سے پہلے لوگوں کواس برخصلت نے ہلاک کر دیا کہ وہ بکثرت سوال کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے سامنے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تہمیں کوئی تھم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجالا وُاوراگر

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

صحیح بخاری، الاعتصام بالکتاب والسنة، باب ما یکره من کثرة السؤال، (۷۲۸۹)

 وصحیح مسلم، (۲۳۵۸) ومسند الإمام أحمد (۱۷۲/۱)

صحيح بخارى، الطلاق، بأب من جوز الطلاق الثلاث...، (٥٢٥٩) ومسند الإمام أحمد (٣٣٦/٥)

صحیح البخاری، الأداب، باب عقوق الوالدین من الکبائر، (٥٩٧٥) وصحیح مسلم
 (٩٩٣)

منع کروں تو رک جایا کرو۔ بیآپ نے اس وقت فر مایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ تبارک وقعالی نے تم پر جج فرض کیا ہے تو کسی نے کہا حضور مُلاَثِمُ ہم سال؟ آپ مُلاَثِمُ خاموش ہو گئے اس نے پھر پوچھا آپ نے کوئی جواب نددیا اس نے پیری دفعہ پھر یہی سوال کیا آپ نے فرمایا ہر سال نہیں لیکن اگر میں ہاں کہ دیتا تو ہر سال فرض ہوجا تا اور پھرتم بھی بھی اس تھم کو

بیر آپ مُکافِیْ نے مندرجہ بالا فرمان ارشاد فرمایا حضرت انس ٹٹافٹو فرماتے ہیں جب ہمیں آپ سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو حضور مُکافِیْ سے پوچھتے ہوئے ہیب کھاتے مجھے جاہتے کے کہ کوئی بادریشین نا واقف فحض آ جائے وہ پوچھتو ہم بھی س کیں۔ ®

### \*\*

# بعلم لوگ میبودی مثل با تیں کرتے ہیں

﴿ وَ قَالَتِ الْمُهُودُ لَمْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَ قَالَتِ النَّصْرَى لَمْسَتِ الْمُهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَ قَالَتِ النَّصْرَى لَمْسَتِ الْمُهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَ هُدُ يَتُلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَالِهِ مَنْ اللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمًا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٥ ﴾ [سورة البقرة: ١١٣]

" " يبود كتے بيل كه نعرانى حق برنبيں اور نعرانى كتے بيل كه يبودى حق برنبيل اور نعرانى كتے بيل كه يبودى حق برنبيل اللہ يدسب لوگ تورات براحت بيل اللہ اللہ يدسب لوگ تورات براحت بيل اللہ اللہ كا اللہ اللہ كے اللہ اختلاف كا فيصله اللہ كورميان كردے كا۔"
درميان كردے كا۔"

### تنهيم

بجانہ لاسکتے۔<sup>©</sup>

- ا یبودی تورات پر مت بین جس مین حضرت موی طفظ کی زبان سے حضرت عیسی ملاها
- صحيح البخارى، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ، اله ، الله ، الله
- عمديع مسلم، الأيمان، باب السؤال من أركان الإسلام، (١٢) ومسند الإمام أحمد (١٣/٣)

# الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنَا الكريم ﴿ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا أَنَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

کی تقید بین موجود ہے' لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰی علینا کی تکفیر کرتے سے عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت مولیٰ علینا اور تورات کے مِن عِنْد الله ہونے کی تقید بین ہے اس کے باوجود سے یہود یوں کی تکفیر کرتے ہیں' سے مولیا اللہ تاب کے دونوں فرقوں کے کفر وعنا داورا پنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں جتلا ہونے کو فلا ہر کیا جار ہا ہے۔

الل كتاب كے مقابلے ميں عرب كے مشركين ان پڑھ تھے اس ليے انہيں بے علم كہا گيا الكي كار كر اس باطل كہا گيا الكين وہ بھی مشرك ہونے كے باوجود يہوداور نصاري كی طرح اس باطل ميں مبتلا تھے كہ وہ بيرت پر ہيں۔اى ليے وہ نبى الله الله كوصالي ليمنى بدرين كہا كرتے تھے۔

### \*\*\*

# ابل كتاب كي مثل جابل لوكون كي كفتكو

﴿ وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةٌ كَذَٰلِكَ قَالَ اللهُ اَوْ تَأْتِيْنَا آيَةٌ كَذَٰلِكَ قَالَ اللهِ اللهِ مِنْ قَبْلِهِمُ مِّفُلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمْ قَدُ بَيْنَا الْايلتِ لِقَوْمٍ اللهِمْ : ١١٨] يُوقَنُونَ۞﴾ [سورة البقرة: ١١٨]

''اس طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالی ہم سے با تیں کیوں نہیں کرتا' یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی' اس طرح الی ہی بات ان کے اگوں نے بھی کہی تھی' اِن کے اور اُن کے دل کیساں ہو گئے۔ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کردیں۔''

### تفهيم

- ر افع بن حریملہ نے حضور طُاثِیُّا ہے کہا تھا کہا گرآپ سے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کہتا؟ ہم بھی تو خوداس سے اس کا کلام میں اس پر بیآ یت اتری۔
- 🕏 بعض اورمفسر کہتے ہیں بیقول کفار عرب کا تھا اسی طرح بےعلم لوگوں نے بھی کہا تھا

ان سے مراد بہودونصاریٰ ہیں نیزقر آن کر یم میں ہے: کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



﴿ وَإِذَا جَامَهُمُ إِيَّةٌ قَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ

[سورة الأنعام: ١٢٤]

''ان کے پاس جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم کو بھی وہ نہ دیا جائے جواللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔''

ایک اور جگه فرمایا:

اسرائيل: ٩٠]

﴿ وَ قَالُوا لَنْ تُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ [سورة بنى

"انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہارے لیے ان زمینوں میں چشمے جاری نہیں کردیں۔"

ایک اور جگه فرمایا:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِعَاّمَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلْنِكَةُ أَوْ نَرَاى رَبَّنَا۞ [سورة الفرقان: ٢١]

''ہماری ملاقات کے منکر کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا۔''

ایک اور جگه فرمایا:

﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ الْمِرِي مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتِى صُحْفًا مُنشَرَقً ۞ [سورة المدنر: ٥٦] "ان ميس سے برخض چا ہتا ہے كدوه خودكوئى كتاب ديا جائے۔" وغيره۔ (١٠)

## صحابه كي مثل ايمان لا وَ

﴿ وَ إِذْ يَرْفَعُ اِيْرَهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمُعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا اِنَّكَ أَتُتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ [سورة البقرة: ١٢٧]

"اگروه تم جبیها ایمان لائیس تو مدایت یا ئیس ٔ اوراگر منه موڑیں تو وه صرح

اختلاف میں ہیں' اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔''

- 🕦 کینی اے ایمان دارمحایو!اگریه کفار بھی تم جیسا ایمان لائیں یعنی تمام کتابوں اور رسولوں کو مان لیں تو حق ورشد ہدایت ونجات یا ئیں مے اور اگر باوجود قیام جحت کے بازر ہیں تو یقینا حق کے خلاف ہیں۔اللہ تعالیٰ تختیے ان پر غالب کر کے تمہارے ليے كافى ہوگا'وہ سننے جاننے والا ہے۔
- نافع بن هیم کہتے ہیں کہ سی خلیفہ کے پاس حضرت عثمان ڈٹاٹھ کا قرآن بھیجا گیازیاد نے یہن کر کہا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب حضرت عثمان جھٹھ کولوگوں نے شہید کیا اس وقت به كلام الله ان كى كود ميس تها اور آپ كا خون تعيك ان الفاظ يرها تها: ﴿ فَسَيْكُ فِيكُهُ مُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْدُ ٥ ﴾ كيا يَحْجُ ب؟ حضرت نافع ني كها بالکل ٹھیک ہے میں نے خوداس آیت پر ذوالنورین ( ڈٹاٹٹُو) کا خون دیکھا تھا۔  $^{\textcircled{1}}$

# وہ تواییے بیٹوں کی مثل پھانتے ہیں

﴿ الَّذِيْنَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَقْرَفُونَهُ كَمَا يَقْرَفُونَ آبْنَاكِهُمْ وَ إِنَّ فَرَيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۞ ﴾ [سورة البقرة: ١٤٦] ''جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسے پہنچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پیچانے'ان کی ایک جماعت حق کو پیچان کر پھر چھیاتی ہے۔''

" علاء الل كتاب رسول الله مُؤلِّقُهُم كى لا فَى مو فَى با تو س كى حقانيت كواس طرح جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔'' یہ ایک مثال تھی جو کمل یفین کے وتت''عرب'' دیا کرتے تھے۔

- ایک حدیث میں ہے ایک مخص کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا آپ نے اس سے بوچھا یہ تیرا لرُ كا ہے؟ اس نے كہاحضور مَا اللّٰهُمُ آپ بھى كواہ رہے آپ نے فرمايانه يہ تھے پر پوشيدہ رہےنہ تواس پر۔
- قرطبی الشك كہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق والفؤنے حضرت عبدالله بن سلام سے جو یہودیوں کے زبردست علامہ تھے بوچھا کیا تو حضرت محد منافیم کوایا ہی جانتا ہے جس طرح اپنی اولا دکو پہچانتا ہے؟ جواب دیا ہاں بلکہ اس ہے بھی زیادہ اس لیے کہ آسانوں کا امین فرشتہ زمین کے امین مخض پر نازل ہوااوراس نے آپ کی صحیح تعریف بتا دی لیعنی حضرت جبریل مالیفا، حضرت عیسلی مالیفا، کے یاس آئے اور پھر پروردگار عالم نے ان کی صفتیں بیان کیس جوسب کی سب آپ میں موجود ہیں پھر ہمیں آپ کے نبی برحق ہونے میں کیا شک رہا؟ ہم آپ کو بیک نگاہ کیوں نہ بیچان لیں؟ بلکہ ہمیں اپنی اولا د کے بارے میں شک ہے اور آپ کی نبوت میں کچھ شک
- غرض یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کے ایک بڑے مجمع میں ایک فخص اینے لڑ کے کو بیجان لیتا ہے ای طرح حضور مُلْقَرِّم کے اوصاف جوالل کتاب کی آسانی کتابوں میں ہیں وہ تمام صفات آپ مُلَاثِمٌ میں اس طرح نمایاں ہیں کہ بیک نگاہ ہوخض آپ کو جان جا تاہے۔

# جس طرح ہم نےتم میں تہیں سے رسول بھیجا

﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ الْبِنَا فَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۞ فَاذْكُرُونِي آذْكُر كُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ السورة البقرة: ١٥١-١٥٢]

<sup>🛈</sup> مسند الإمام أحمد (٨١/٥، ٢٢٦/٢، ٧٠٦٧) وأبو داود (٤٢٠٨) (الحديث صحيح)

<sup>🗵</sup> تفسير القرطبي (١٦٣/٢)

<sup>🗓</sup> تفسير ابن كثير (٢٨٣/١)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



"جس طرح ہم نے تم میں تمہیں سے رسول بھیجا اور ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھا تا ہے جس سے تم بے لم سے اس لیے تم میراذ کر کرومیں بھی تمہیں یاد کرونگا 'میری شکرگز اری کرواور ناشکری ہے بچو۔ "

### تفهيم

- اس مقام پراللہ تعالی اپی بہت بڑی نعت کا ذکر فرمارہا ہے کہ اس نے ہم میں ہماری جنس کا ایک نبی مبعوث فرمایا 'جواللہ تعالیٰ کی روش اور نورائی کتب کی آ بیتیں ہمارے سامنے تلاوت فرما تا ہے اور رو بل عاد توں اور نفس کی شرار توں اور جاہلیت کے کاموں ہے ہمیں روکتا ہے اور ظلمت کفر ہے نکال کرنور ایمان کی طرف رہبری کرتا ہے اور کتاب و محکمت یعنی قرآن و صدیث ہمیں سکھا تا ہے اور وہ رازہم پر کھولتا ہے جو آج تک ہم پنہیں کھلے تھے ہی آپ کی وجہسے وہ لوگ جن پر صدیوں ہے جہل جو آج تک ہم پنہیں صدیوں سے تاریکی نے گھیرر کھا تھا جن پر مدتوں سے جملائی کا پر تو بھی نہیں پڑا تھا دنیا کی زبر دست علامہ ستیوں کے استاد بن گئے وہ علم میں گہر ہے تکلف میں تھوڑے دلوں کے پاک اور زبان کے بیچ بن گئے وہ علم میں گہر ہے انقلاب بجائے خود حضور تائی کی رسالت کی تھدین کا ایک شاہد و عدل ہے نیز انقلاب بجائے خود حضور تائی کی رسالت کی تھدین کا ایک شاہد و عدل ہے نیز ارشاد ہے: ﴿ لَقُدُ مِنَ اللّٰهُ عَلَی الْمُوْمِنِیْنَ اِذْ ہَعَثَ فِیْهِمْ دَسُولُان ﴾ ایسے اولوالعزم پنجبر کی بعثت مومنوں پر اللہ کا ایک زبر دست احسان ہے۔
- ک یہاں اللہ کی نعمت سے مراد حضرت محمد مُلِقَافِم بیں ای لیے اس آیت میں بھی اپنی نعمت کا ذکر فرما کر لوگوں کو اپنی یا داور اپنے شکر کا حکم دیا کہ جس طرح میں نے احسان تم پر کیا تم بھی میرے ذکر اور میرے شکر سے غفلت نہ کرو۔ ®
- پن ان نعتوں پرتم میرا ذکر کہواورشکر کرو کفران نعمت مت کرو۔ذکر کا مطلب ہروقت اللہ کو یا دکرتا ہے لیے اور تکبیر بلند کرواورشکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قو توں اور توانا ئیوں کواس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔خدادا دقو توں کواللہ

### \*\*\*

## اللدكي مثل غيراللدسة محبت

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنَ يَتَخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّهِ أَدْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُونِ اللهِ وَ اللّهِ أَدْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُونِ اللهِ وَ اللّهِ يَرَى الّذِيْنَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ انَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ [سورة البقرة: ١٦٥] التّوَةَ لِلّهِ جَمِيمًا وَ أَنَّ اللّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ [سورة البقرة: ١٦٥] (بعض لوك اليه بحى بين جوالله كرشر يك اورول كوم براكران سالى محبت ركهت بين بيسى محبت الله سهوني چا بياورايمان والله الله كمعبت عداب من بهت خت بوت بين كاش كرمشرك لوك جانت جب كرالله كعذاب كود كيه كر (جان ليس ك) كرتمام طاقت الله بي كو جاور الله تحت عذاب دين والله إلى الله كرشرك ندكرت) "

### تفهيم

اس آیت میں مشرکین کا د نیدی اور اخروی حال بیان ہور ہائے بیالتہ کا شریک مقرر
کرتے ہیں اس جیسا اوروں کو مجراتے ہیں اور پھران کی محبت اپنے دل میں الی بی
جماتے ہیں جیسی اللہ کی ہونی چاہیے حالانکہ وہ معبود برخق صرف ایک بی ہے ، وہ
شریک اور حصہ داری سے پاک ہے بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود ٹا تھا سے
روایت ہے فرماتے ہیں میں نے بو چھایار سول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ
نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا حالانکہ پیدا ای اکیلے نے کیا ہے۔ پھر فرمایا
ایماندار اللہ تعالی کی محبت میں بہت خت ہوتے ہیں ان کے دل عظمت الی اور توحید
ر بانی سے معمور ہوتے ہیں وہ اللہ کے سواد وسرے سے ایمی محبت نہیں کرتے کی اور
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ے طرف التجا کرتے ہیں نہ دوسروں کی طرف جھکتے ہیں نہاس کی یاک ذات کے ساتھ کسی کوشریک تھبراتے ہیں۔

 قرآن میں ہے کہ بیلوگ جن جن کی عبادت کرتے تھے وہ سب کے سب قیامت ك دن آيت ﴿سَيكُفُرُونَ بعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ ان كىعبادت ے انکار کریں کے اوران کے دشمن بن جاکیں مے ۔حضرت خلیل الله علیا اکا فرمان اللهِ أَوْفَانًا مَّوْفَذُتُهُ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْفَانًا مَّوَّدَّةَ بَيْنِكُمْ ﴿ فَمَ فَ الله كَ سوا بتوں کی محبت دل میں بٹھا کران کی پوجا شروع کر دی ہے قیامت کے دن وہ تمہاری عبادت کا انکار کریں گے اور آ پس میں ایک دوسرے پرلعنت جھیجیں گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اورتمہارا مددگار کوئی نہ ہوگا۔اس طرح ایک اورجگہ ہے:﴿ وَ لَوْ تركى إذِ الظَّلِمُونَ مَوْقُونُونَ عِنْدُ رَبِّهِمْ ﴿ ﴾ لَعَن بيظالم رب كسامن كَمْر ب ہوئے ہوں گے اور این پیشوا وال سے کہدرہے ہوں گے کداگرتم نہ ہوتے تو ہم ایمانداربن جاتے۔وہ جواب دیں مے کیا ہم نے تہیں اللہ پرتی سے روکا ؟ حقیقت یہ ہے کہتم خود مجرم تنے وہ کہیں گے تمہاری دن رات کی مکاریوں تمہارے كفراند احکام مہاری شرک کی تعلیم نے ہمیں محانس لیا اب سب دل سے نادم ہوں سے اور ان کی گردنوں میں ان کے برے اعمال کے طوق ہوں گے۔ نیز ایک جگہ ہے کہ اس ون شيطان بهي كم كا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَ كُمْ وَعْدَ الْمَقِّ ۞ اللَّه كا وعده تو سي تما اور میں تمہیں جوسنر باغ دکھایا کرتا تھاوہ محض دھو کہ تھالیکن تم پرمیرا کوئی زورتو نہیں تھا میں نے تمہیں صرف کہا اور تم نے منظور کرلیا اب مجھے ملامت کرنے سے کیا فائده؟ اب این جانوں کولعنت ملامت کرو۔ نه میں تمہاری مدد کرسکتا ہوں نہتم میری' میراتمہارے امکلے شرک سے کوئی واسطہ نہیں جان لو کہ ظالموں کے لیے درناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ عذاب دیچے لیس کے اور اور تمام اسباب منقطع ہوجائیں کے نہوئی بھا گنے کی جگہ رہے گی نہ چھٹکارے کی کوئی صورت نظرا سے گی دوستیاں کٹ جا ئیں گی رشتے ٹوٹ جا ئیں ہے۔ 🛈

# ہم بھی تبہاری شل بیزار ہوجا کیں کے

﴿ وَ قَالَ الَّذِينَ آتَبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَ مَا هُمْ بِخْرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴾ [سورة البقرة: ١٦٧]

''اور تابعدارلوگ کہنے لگیں گئے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جا کیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوجا کیں جیسے یہ ہم سے ہیں'ای طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو صرت دلانے کو'یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں مے ۔''

### \*\*\*

# پہلوں کی مثل تم پر بھی روز نے فرض ہیں

﴿ يَهَا يَهُمَّا الَّذِيْنَ الْمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْهُ كُمُ الصِّيهَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ الصِّيهَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَعُونَ ۞ [سورة البقرة: ١٨٣] "السائمان والوتم پرروز سركها فرض كيا عميا جس طرحتم سے پہلے لوگوں پرفرض كيے مجمع تن تاكتم تقوى افتياركرو۔"

### تفهيم

الله تعالی اس امت کے ایمان داروں کو مخاطب کر کے انہیں تھم دے رہا ہے کہ روزے رکھوئر روزے کے معنی اللہ تعالی کے فرمان کی بجا آ وری کی خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کے ہیں اس سے فائدہ ہیہ ہے کہ نفس انسان پاک صاف اور طیب و طاہر ہوجا تا ہے ردی اخلاط اور بے ہودہ اخلاق سے انسان کا شفیہ ہوجا تا ہے اس تھم کے ساتھ ہی فرمایا گیا ہے کہ اس تھم کے ساتھ تم تہا نہیں بلکہ تم سے انگلوں کو بھی روزے رکھنے کا تھم تھا'اس بیان سے یہ بھی مقصد ہے کہ نہیں بلکہ تم سے انگلوں کو بھی روزے رکھنے کا تھم تھا'اس بیان سے یہ بھی مقصد ہے کہ

یامت اس فریضہ کی بجا آوری میں اگلی امتوں سے پیچھے ندرہ جائے۔ ﴿ روزوں کی تبدیلیاں جوامت محمد میر کے لیے خاص کی گئیں۔

اول: جب نبی طُالِّتُهُم مدینه میں آئے تو ہرمہینہ میں تین روزے رکھتے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت ﴿ مُحِیّبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ ﴾ نازل فرما کررمضان کے روزے فرض کیے۔

دوم: ابتدائی بیتهم تھا کہ جو چاہروزہ رکھے جو چاہے ندر کھے اور فدیددے دے پھر

بیآیت ﴿ فَمَنْ شَهِلَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ تم میں سے جو خص رمضان

کے مہینے میں قیام کی حالت میں ہو وہ روزہ رکھا کرے پس جو خص مقیم ہو

مسافر نہ ہو تندرست ہو بیار نہ ہواس پر روزہ رکھنا ضروری ہوگیا ہاں بیار اور

مسافر کے لیے رخصت ملی اور ایسا انتہائی بوڑھا جوروزے کی طاقت ہی ندر کھتا

ہواہے بھی رخصت دی گئی۔

سوم: حالت بیہ کہ ابتداء میں کھانا پینا عورتوں کے پاس آنا سونے سے پہلے پہلے جائز تھا سوگیا تو پھر گورات کو ہی جا گےلین کھانا پینا اور جماع اس کے لیے منع تھا پھر صرمہ نامی ایک انصاری صحابی دن بھر کام کاج کر کے رات کو تھے ہارے گھر آئے عشاء کی نماز اداکی اور نیندآ گئی دوسرے دن بچھ کھائے پئے بغیر روزہ رکھا لیکن حالت بہت نازک ہوگئی حضور منافیا نے بوچھا کہ یہ کیا بات؟ تو انہوں نے سارا واقعہ کہد دیا 'ادھر یہ واقعہ تو ان کے ساتھ ہوا ادھر حضرت عمر مخالفظ نے سوجانے کے بعدا پنی بیوی صاحب سے مجامعت کر کی اور حضور کے پاس آ کر حسرت وافسوس کے ساتھ اپنے اس قصور کا اقرار کیا جس خضور کے پاس آ کر حسرت وافسوس کے ساتھ اپنے اس قصور کا اقرار کیا جس کر آئے ہوا الجسیام الرّف فی الی دِسانِدگھ کی سے ﴿ ثُمُّ مُن اللّف السّبِیام الرّف فی اور مغرب کے بعد سے لے کر منج کے اللّف السّبِیام اللّف کی راتوں میں کھانے پینے اور مجامعت کر نے کی رخصت دے دی گئی 'بخاری مسلم میں حضرت عاکشہ صدیقہ مناف کی راتوں میں کھانے پینے اور مجامعت کرنے کی رخصت دے دی گئی 'بخاری مسلم میں حضرت عاکشہ صدیقہ مناف

الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ہے مروی ہے کہ پہلے عاشورہ کا روز ہ رکھا جا تا جب رمضان کی فرضیت نازل موئی تواب ضروری ندر ہاجو چاہتار کھ لیتا جو نہ جاہتا ندر کھتا۔ <sup>©</sup> & & &

## سیاه اورسفیددها محکی مثال

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيمَامِ الرَّفَتُ إِلَى بِسَانِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمُ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ آنَّكُمْ كُنتُورْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْنُنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَيِّشُوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ وَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عَٰكِفُونَ فِي الْمُسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقَرَبُوهَا كَثْلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ أيتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَنَ ﴾ [سورة البقرة: ١٨٧]

''روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جاناتمہارے لیے حلال کیا گیا وہ تمہارا لباس ہیں اورتم ان کے لباس ہوتمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالی کوعلم ہے اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کرتم سے درگز رفر مالیا ابتہیں ان سے مباشرت کی اوراللہ تعالیٰ کی کمھی ہوئی چیز کی تلاش کرنے کی اجازت ہے۔تم کھاتے یہتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھا کہ سیاہ دھا کے سے ظاہر ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نه کرو جب کهتم مجدول میں اعتکاف میں ہوئی اللہ تعالی کی حدود ہیںتم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ای طرح اللہ تعالی اپنی آیتیں لوگوں کے کیے بیان فرما تاہے تا کہ وہ بچیں۔''

ابتداءِ اسلام میں ایک تھم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نمازیا سونے

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير (١/٣١٨)

تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی 'سونے کے بعدان میں سے کوئی کامنہیں کیا جاسکتا تھا۔ ظاہر بات ہے یہ پابندی سخت تھی اوراس پڑمل مشکل تھا۔اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بید دونوں پابندیاں اُٹھالیں اور افطار سے کے کرمج صادق تک کھانے پینے اور ہوی ہے مباشرت کرنے کی اجازت فرمادی۔

سفید دھا گے سے مرادُ دن کی سفیدی ( یعنی صبح صادق ) ہے اور سیاہ دھا گے سے مراد رات کی تار کی (مبع کاذب) ہے۔ <sup>©</sup>

اعتکاف کی حالت میں ہوی ہے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے۔البتہ ملا قات اور بات چیت جائز ہے۔اعتکاف کے لیے مبحد ضروری ہے جا ہے مرد ہو ع ہے عورت ۔ نی مُناتِقَعُ کی بیویوں نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا اس لیے عورتوں کا البيغ كمريس اعتكاف بيثهنا صحيح نهيس \_البية معجد مين ان كے ليے ہر چيز كا مردول ے الگ انظام کرناضروری ہے۔

## بدله میں زیادتی مثل زیادتی

﴿ اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرِّمْتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدْي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلَ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَ أَتَّقُوا اللَّهَ وَ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَقِينَ ﴾ [سورة البقرة: ١٩٤]

''حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں برابر کی ہیں جوتم پرزیادتی کرے تم بھی اس پراس کے مثل زیادتی کروجوتم پر کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہا کرواور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیز گاروں کے ساتھے۔''

٢ جحرى ميں رسول الله مَا ثَقِيمٌ چودہ سومحابہ بھی جھنا كوساتھ لے كرعمرہ كے ليے كئے تھے'

آ) صحیح البخاری، الصوم، (۱۹۱۲) وصحیح مسلم، (۱۰۹۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



کیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ میں نہیں جانے دیا اور بیہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان تمین دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آسکیں گے۔ بیمہینہ تھا جوحرمت والےمہینوں میں سے ا یک ہے۔ جب دوسرے سال حسب معاہدہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو الله تعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائیں \_مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت یا مال کرکے (گزشتہ سال کی طرح) تمہیں مکہ جانے سے روکیس توتم بھی اس کی حرمت کونظرا نداز کر کےان ہے بھر پورمقابلہ کر دے متوں کولمحوظ رکھنے میں بدلہ ہے' یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو بصورت دیگرتم بھی حرمت کونظرا نداز کر کے کفار کوعبرت ناكسبق سكھاؤ ـ <sup>©</sup>



## ا پنوں کے ذکر کی مثل اللہ کو یا د کرو

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَنِكُركُمْ أَبَّاءَ كُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّوُلُ رَبَّنَا اتِنا فَي اللَّهُنيا وَ مَا لَهُ فِي الْاخِرَةِ مِنْ خُلَاقِ٥﴾ [سورة البقرة: ٢٠٠]

'' پھر جبتم ارکان حج ادا کر چکوتو الله تعالیٰ کا ذکر کروجس طرح تم اینے آ باوجداد کا ذکر کیا کرتے تھے' بلکہ اس ہے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے۔ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ ہیں۔''

عرب کے لوگ فراغت کے بعدمنی میں میلا لگاتے اور اپنے آباو جداد کے کارناموں کا ذکر کرتے' مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جبتم ۱۰ ذولحجہ کو کنگریاں مارنے قربانی کرنے' سر منڈانے ٔ طواف کعبہاور سعی صفامروہ سے فارغ ہوجاؤ تواس کے بعد جوتین ہون منی میں قیام كرنا إه و بال خوب الله كاذكر كرو جالميت مين تم اسية آبا وجداد كاتذكره كياكرت تهد

### الأمثال من القرآن الكريم

\*\*\*

# ابمىتم پر پہلے لوگوں كى مثل آ ز مائش نہيں آئى

﴿ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنُ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ مَسَنْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالصَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَعُولَ الرَّسُولُ وَ الّذِينَ الْمَوْا مَعَةُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### تفهيم

- ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں' منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قتم کی ایڈائیل سے شکایت مختلف قتم کی ایڈائیل سے شکایت کی بحس پرمسلمانوں کی تسلی کے لیے بیا آیت بھی نازل ہوئی۔

<sup>﴾</sup> صحيح البخاري، الإكراه، (٦٩٤٣ ، ٣٦١٢) وسنن أبي داود (٢٦٤٩)

www.kitabosunnat.com
الأمثال من القرآن الكريم

بھیڑیا نہ بڑے لیکن افسوں تم جلدی کرتے ہو۔<sup>©</sup>

کہ برقل نے جب ابوسفیان ہے ان کے کفری حالت میں پوچھاتھا کہ تمہاری کوئی لڑائی بھی اس دعویدار نبوت ہے ہوئی ہے ابوسفیان نے کہا ہاں پوچھا پھر کیا رنگ رہا کہا مجھی ہم غالب رہے بھی وہ غالب رہے تو ہرقل نے کہا انبیاء کی آزمائش ای طرح

بھی ہم عالب رہے بھی وہ عالب رہے تو ہر ل نے کہا ہوتی رہتی ہے کین انجام کار کھلا غلبہ انہیں کا ہوتا ہے۔

\*\*\*

## عورتوں کے حقوق مثل مرد ہیں

﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِالْفُسِهِنَ ثَلْثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَ اَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي آرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَ يُوْمِنَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْلْحِرِ وَبَعُولَتُهِنَ احَقَّ بِرَدِّهِنَ فِي اللهُ عَزِيزَ حَكِيمُ وَهُ اللّهُ عَزِيزَ حَكِيمُ وَ اللّهُ عَزِيزَ حَكِيمُ وَ اللّهُ عَزِيزَ حَكِيمُ وَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٨] وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ مِنْكُ اللّهُ عَزِيزَ حَكِيمُ وَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٨] من طلاق والى عورتين الله عَزِيزَ حَكِيمُ عَن عَلَى اللهُ عَزِيزَ حَكِيمُ عَلَى اللهُ عَزِيزَ حَكِيمُ عَلَى اللهُ عَزِيزَ حَكِيمُ اللهُ عَرَيْقُ عَلَى اللهُ عَزِيزَ عَكَمُ وَ اللّهُ عَزِيزَ عَلَى اللهُ عَزِيزَ عَلَى اللهُ عَزِيزَ عَلَى اللهُ عَرْمُونَ اللّهُ عَن اللّهُ عَرْمِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَرْمُونَ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### تفهيم

سے وہ مطلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ بھی نہ ہو (کیونکہ حمل والی عورت کی مدت واضع حمل تک ہے) جے دخول ہے قبل طلاق مل کئی ہو' وہ بھی نہ ہو (کیونکہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں) جس کوچش آنا بند ہو گیا ہو کیونکہ ان کی عدت بین مہینے ہے گویا مزکورہ عورتوں کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جارہی ہے۔ لیعنی تیں

<sup>🛈</sup> صحیح البخاری، بدء الوحی، (۷) وصحیح مسلم، (۱۷۷۳)

طہریا تین حیض عدت گزار کے وہ دوسری شادی کرنے کی مجاز ﷺ سلف نے قروء کے دونوں ہی معنی صحیح قرار دیئے ہیں اس لیے دو**نو**ں کی مخوائش ہے۔ <sup>©</sup> نیز راقم کےنز دیکے حیض والاقول قوی ہے۔ ( واللہ اعلم )

- 🕐 اس ہے جیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ حیض ننہ چھیا نمیں' مثلاً کہے کہ طلاق کے بعد مجھے ایک دوحیض آئے ہیں ۔مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو (اگر وہ رجوع كرنا جا ہتا ہو)۔اى طرح حمل نەچھىيا ئىيْ لايونكەنطڧەدە يىپلے خاوند كا ہوگا اور منسوب دومرے خاوند کی طرف ہوجائے گااور پیخت کبیرہ گناہ ہے۔
- 😙 رجوع کرنے ہے خاوند کا مقصداً گرنگ کرنا نہ ہوتو عدت کے اندر خاوند کور جوع کرنے کا پوراحق حاصل ہے۔عورت کے ولی کواس میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت تہیں ہے۔
- وونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کے بورے کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں' تا ہم مرد کوعورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے مثلا فطری قو توں میں جہاد کی اجازت ہے۔

## وارثوں برہمی والدین کی مثل ذمہ داری ہے

﴿ وَالْوَالِنَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَانَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتِّمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهِنَ وَ كِسُوتَهِنَ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكَلَّفُ نَفْسَ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرُ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بَوَلَدِةٍ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنَّ اَرَاهَا فِصَالًا عَنْ تَرَاض مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُّر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا وَ إِنْ اَرَدُّتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَمْتُمْ مَّا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ ﴾ '' ہائیں اپنی اولا د کو دوسال کامل دودھ یلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی

<sup>🛈</sup> تفسیر ابن کثیر (٤٠٣/١)

### ﴿ الْأَمْثَالَ مِنَ القَرِآنِ الكَرِيمِ ﴾ ﴿ ﴿ كُلُّ اللَّهِ مِنْ القَرآنِ الكَرِيمِ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَّا اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِيلُولُولُولُولُ

مت بالکل پوری کرنے کا ہواور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کاروٹی کیڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو ہر خف اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو ماں کواس بچے کی وجہ سے یا باپ کواس کی اولا دکی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے 'چراگر دونوں (یعنی مال باپ) اپنی رضا مندی سے باہمی مشور سے دودھ چھڑا تا چاہیں تو دونوں پر باپ کا پنی رضا مندی سے باہمی مشور سے دودھ چھڑا تا چاہیں تو دونوں پر بیکھ گناہ نہیں جب کہتم ان کومطابق دستور کے جودینا ہووہ ان کے حوالے کر دواللہ تعالی سے ڈرتے رہواور جانے رہوکہ اللہ تعالی تمہارے انکال کی دکھیے محال کر دہا ہے۔''

### اتفهيم

مالی مطالبہ کرے۔

- اس آیت میں مسکدرضاعت کا بیان ہے۔اس میں پہلی بات بہ ہے جو مدت رضاعت
  پوری کرنی چاہتو وہ دوسال پورے دودھ پلائے ان الفاظ سے کم مدت دودھ پلانے
  کی بھی گنجائش نکلتی ہے دوسری بات میں معلوم ہوئی مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ دو
  سال ہے جیسا کہ ترفذی میں حضرت امسلمہ خافی کی مرفوعا روایت ہے۔
- ال طلاق ہوجانے کی صورت میں شیرخوار بچے اوراس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں برا پیچیدہ بن جاتا ہے اوراس کی وجہ سے شریعت سے انحراف ہے۔اگر حکم النبی کے مطابق خاوندا پی طاقت کے مطابق عورت کی روٹی کیڑے کا ذمہ دار ہو جس طرح کہ اس آیت میں کہا جار ہا ہے تو نہایت آسانی سے مسئلہ مل ہوجا تا ہے۔

  اس کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ مثل ماں نچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے، مگر مامتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچے زبر دستی اس سے چھین لیا جائے ، یا یہ کہ بغیر خرج کے ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے۔ باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد داری اٹھائے اسے دودھ پلانے سے انکار کردے یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا اس سے سے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کردے یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا اس سے سے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کردے یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا اس سے
- ) بارب کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہی ذمہ داری دارتوں کی ہے کہ وہ نیچے کی مال کے حقوق صحیح طریقے ہے اداکرین تاکر نہ عورت کو تکلیف ہونہ بیچے کی برورش کتاب و سنت کی روشنی حیں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا ملف مرکز



اورنگهداست متاثر ہو۔

 ہے مال کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ بلوانے کی اجازت ہے بشرطیکہ اس کا معاوضہ دستور کےمطابق ادا کر دیا جائے۔

### حالت امن میں جیبااللہ نے سکھا یا دیسے اس کا ذکر کرو

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۞ [سورة البقرة: ٢٣٩]

''اگرخمہیں خوف ہوتو پیدل ہی سہی یا سواری سہی' ماں جب امن ہو جائے تو الله کا ذکر کروجس طرح کے اس نے تنہیں اس بات کی تعلیم دی جے تم نہیں

۔ لینی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہے' پیادہ چلتے ہوئے' سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھلو۔ تاہم جب خوف کی حالت ختم ہوجائے تو اسی طرح نماز پڑھوجس طرح سكصلا بإحمياب

## اى طرح احكام بيان كرنا الله تعالى كاطريقه

﴿ كَنْالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ النِّيهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٤٢] ''الله تعالیٰ ای طرح اپنی آیتی تم پرظا ہر فرمار ہاہے تا کہ تم مجھو۔''

۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں حلال وحرام اور فرائض وحدود اور امرونہی کے بارے میں واضح اور مفصل بیان کرتا ہے تا کہ کسی قتم کا ابہام اور اجمال باتی ندرہے کہ ضرورت کے وقت اٹک بیٹھو بلکہ اس قدرصاف بیان ہوتا ہے کہ ہر مخص سمجھ سکے۔



### الأمثال من القرآن الكريم



## اللدمردول كوكيسا تمائح كاايك مثال

﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اللَّى يُحْي هٰذِهِ اللّٰهُ بُعْدَ مَوْتِهَا فَالَ اللّٰهِ عَامَ ثَمَّ بَعَثَهُ قَالَ كُمْ لَبَثْتَ قَالَ لَبَثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلْ لَبَثْتَ مِأْنَةً عَامِ فَانْظُرُ اللّٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ اللّٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ أَيَّةً لِلنَّاسِ وَانْظُرُ اللّٰ الْعِظَامِ كَيْفُ نَتْشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ انَّ الله عَلَى كُلِّ كَيْفُ نَتْشِرُهَا أَنْ الله عَلَى كُلِّ مَنْ الله عَلَى كُلِّ مَنْ إِيْفُ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ مَنْ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ مَنْ إِنْ اللّهِ عَلَى كُلِّ مَنْ إِنْ اللّٰهِ عَلَى كُلِّ مَنْ إِنْ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ اللّٰهِ عَلَى كُلِّ مَنْ إِنْ إِنْ اللّٰهُ عَلَى كُلّ

''یااس شخص کی مانند کہ جس کا گزراس بہتی پر ہوا جو چھت کے بل اندھی پڑی ہوئی تھی وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالی اسے س طرح زندہ کرے گا تو اللہ تعالی نے اسے مار دیا سوسال کے لیے ' پھراسے اُٹھایا' پو چھا کتنی مہت تم پر گزری ؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ فرمایا بلکہ تو سوسال تک رہا پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دکھے کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دکھے ' ہم مجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں تو دکھے کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں' جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو طرح اٹھاتے ہیں' جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے کا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔''

### تفهيم

میگررنے والے یا تو حضرت عزیر تھے جیسا کہ مشہور ہے یا ارمیا بن خلقیا تھے اور بینام حضرت خضر کا ہے، یا خرقیل بن بوار تھے، یا بنی اسرائیل میں کا ایک مخص تھا، یہتی بیت المقدی تھی اور یہی قول مشہور ہے، بخت نفر نے جب اے اجاڑا یہاں کے باشندوں کو تہ تھے کیا، مکانات گراد ہے اور اس آ بادبستی کو بالکل ویران کر دیا، اس کے بعد یہ بزرگ یہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی تہ و بالا ہوگی ہے، نہ مکان ہے نہکین تو وہاں کشہر کرسوچنے لگے کہ بھلا ایسا بڑا پر رونق شہر جواس طرح اُجڑا ہے یہ پھر کیسے آ بادہوگا؟ الله کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



تعالیٰ نے خودان پرموت نازل فرمائی' تواس حالت میں رہے اور وہاں ستر سال کے بعد بيت المقدس مجرآ باد ہو گيا' بھا مے ہوئے بن اسرائيلي بھي پھرآ پنچے اور شركھيا تھج بحر گيا' وہی آگلی می رونق اور چہل پہل ہوگئ 'اب سوسال کامل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اورسب سے پہلےروح آتکھوں میں آئی تا کہا پناجی اُٹھنا خودد کیچسکیں'جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالی نے فرشتے کے ذریعے پچھوایا کہ تنی مرت تک تم مردہ رہے؟ جس کے جواب میں کہا کہ ابھی تک ایک دن بھی پورا نہ ہوا وجہ یہ ہوئی کہ صبح کے وقت ان کی روح تکلی تھی اور سوسال کے بعد جب جئے ہیں تو شام کا وقت تھا' خیال کیا کہ بیہ وہی دن ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہتم ایک سوسال کامل تک مردہ رہے اب ہماری قدرت د کیموکہ تمہارا تو شہ بھتا جوتمہارے ساتھ تھا' باوجود سوسال گزر جانے کے بھی ویساہی ہے' نہ سر انہ خراب ہوا ہے۔ بیتوشہ اگور اور انجیر اور عصیر تھا نہ تو بیشیرہ بگڑا تھا نہ انجیر کھٹے ہوئے تے ندائکور خراب ہوئے تھے بلکہ تھیک اپی اصلی حالت پر تھے اب فرمایا یہ تیرا گدھا جس کی بوسیدہ ہڈیاں تیرے سامنے پڑی ہیں' انہیں دیکھے تیرے دیکھتے ہوئے ہم اسے زندہ کرتے ہیں' ہم خود تیری ذات کولوگوں کے لیے دلیل بنانے والے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن ا پنے دوبارہ جی اٹھنے پریقین کامل ہو جائے کپنانچدان کے دیکھتے ہوئے ہڈیاں اٹھیں اور ایک ایک کے ساتھ جڑیں۔<sup>©</sup>

### \*\*\*

## اللدمردول كوكيسا مفائح كادوسرى مثال

﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ بَكَى وَ لَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُنْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اللَّكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَ جُزْءً ا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا وَ اعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَ جُزْءً ا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا وَ اعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَرْيُزْ حَكِيْمُ فَي اللهَ اللهَ عَنْهُ وَالْمَالَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْهُ وَالْمَالُونَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

'' آور جب ابراہیم ملیٰنانے کہااے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کوکس

<sup>(</sup>آ) تفسیر ابن کثیر (۲/۰۵۹) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



طرح زندہ کرے گا جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تہمیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی فرمایا چار پرندوں کے فکڑ ارکھ دو پھر انہیں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جا کیں گے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمتوں والا ہے۔''

### تفهيم

سیاحیائے موتی کا دوسرا واقعہ ہے جوایک نہایت جلیل القدر پیفیر حضرت ابراہیم علیا کا خواہش اوران کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ چار پرندے کون کون سے تھ؟
مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں لیکن ناموں کی تعین کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے اللہ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیا بس بیچار مختلف پرندے تھے بس ان کو مانوس کر لے اور پہچان کے تاکہ پکارنے پروہ دوبارہ زندہ ہوکر آپ کے پاس آ جا کیں اور پہچان سکے کہ بیوبی پرندے ہیں۔ ابراہیم علیا نے احیائے موتی کے مسئلے میں شک نہیں کیا۔ اگر انہوں نے برندے ہیں۔ ابراہیم علیا شک کرنے میں ان سے زیادہ حقد ارہوتے۔ مزید وضاحت کے لیے دیکھیے۔ 

اللہ کیا ہوتا تو ہم یقینا شک کرنے میں ان سے زیادہ حقد ارہوتے۔ مزید وضاحت

### \*\*\*

## الله تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے والوں کی مثال

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِى سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبُعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّانَةُ حَبَّةٍ وَ اللهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْهُ ۞ [سورة البقرة: ٢٦١]

''جولوگ اپنا مال الله تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں لکلیں اور ہر بالی میں سے سودانے موں' اور الله تعالیٰ اسے جا ہے اور بڑھا دے اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم الأمثال من القرآن الكريم

والاہے۔''

یا نفاق فی سبیل الله کی فضیلت ہے۔اس سے مراداگر جہاد ہے تو اس کے معنی میہوں کے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا بیثواب ہوگا اور اگر اس سے مرادتمام مصارف خیر ہیں تو بیہ فضیلت نفقات وصدقات نافله کی ہوگی اور دیگر نیکیاں ایک نیکی کا اجر دس گنا کی ذیل میں ۾ 'مس گي۔<sup>©</sup>

م ویا نفقات وصدقات کاعام اجروثواب دیگرامور خیرے زیادہ ہے۔

## ریا وکاری کے لیے خرچ کرنے والے کی مثال

﴿ يَاٰئَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذِي كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَةُ رِنَاءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ ٱللَّخِرِ فَمَثَلَّةُ كَمَثَل صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَّابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَّهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الْكُفِرِينَ ۞ ﴿ [سورة البقرة: ٢٦٤]

''اےایمان والوایی نیکیوں کواحسان جمّا کراورایذا پہنچا کر برباد نہ کروجس طرح وہ مخص جواپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالی برایمان رکھے نہ قیامت بڑاس کی مثال اس صاف چھر کی طرح ہے جس برتعوژی ی منی ہو پھراس پرزوردار بینہ برے اور وہ اس کو بالکل صاف اور تخت چھوڑ دےان ریا کاروں کواپنی کمائی میں ہے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور الله تعالیٰ کا فروں کی قوم کو (سیدھی ) راہ نہیں دکھا تا۔''

اس میں ایک توبیکہا گیاہے صدقہ اور خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں حرناالل ایمان کاشیوانبیں بلکهان لوگوں کا وطیرہ ہے جومنافق ہیں اور ریا کاری کے

### 🥸 الأمثال من القرآن الكريم

ليخرچ کرتے ہیں۔

① ٱلْعَاقُ لِوَ الدُّيْدِ

والدين كانا فرمان

وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْعَمْرِ ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا

ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اور پچھ دے کراحسان جتلانے والا ۔''<sup>®</sup>

③ وَالْمَنَّانُ بِمَا اَعُطٰى

حضرت ابوامامہ ٹاکٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاکٹو نے فرمایا: '' تین آ دی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نہ تو نفلی عبادت قبول فرماتے ہیں اور نہ ہی فرضی ؛

① عَافْ

والدين كانافرمان

2 مَنَّانُ

احسان جثلانے والا

( وَمُكَدِّبُ بِالْقَدْرِ اور تقرير كوجمثلان والا ـ " ( ) وَمُكَدِّبُ بِالْقَدْرِ

© دوسرے ایسے خرکج کی مُثال صاف پھر چٹان کی طرح ہے جس پرمٹی ہو'کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں نے بود کے لین بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پھر مٹی سے باکل صاف ہو جائے ۔ یعن جس طرح بارش اس پھر کے لیے نفع بخش ٹابت نہیں ہوئی اس طرح ریا کارکو بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

### \*\*\*

## الله كى رضاك ليخرج كرنے والوں كى مثال

﴿ وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِئُونَ آمْوَالُهُمُ الْبَغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَ تَثْبِيْتًا مِّنُ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ اَصَابَهَا وَابِلَّ فَاتَتُ ٱكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَانُ لَّمُ لَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ فَطَلُّ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴾ يُصِيْرًا ﴾

<sup>🛈</sup> سنن النسائي، الزكاة، باب المنان بما أعظى، (٢٥٦٢) وصحيح الترغيب (٢٠٧٠)

<sup>﴿</sup> صحیح الترغیب، البر والصلة، باب الترهیب من عقوق الوالدین، (۲۰۱۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

''ان لوگوں کی مثال ہے جواپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوثی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جواونچی زمین پر ہواور زور دار بارش اس پر بر سے اور وہ اپنا کھل دوگنا لائے اور اگر اس پر بارش نہ بھی پڑے تو کھوار ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔''

### تنهيم

یان اہل ایمان کی مثال ہے جواللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا خرچ کیا ہوا
مال اس باغ کی مانند ہے جو پُر فضا اور بلند چوٹی پر ہوکہ اگر زور دار بارش ہوتو اپنا کھل دوگنا
دے ورنہ ہلکی ہی کھوار اور شبنم بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے اس طرح ان کے نفقات بھی
چاہے کم ہو یا زیادہ عنداللہ گئ گئ گنا اجر و تو اب کے باعث ہوں گے بَدُتُ اس زمین کو کہتے
ہیں جس میں اتن کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانپ لیس یا وہ باغ جس کے
چاروں طرف باڑھ ہواور باڑکی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو۔ یہ جن سے ماخوذ ہے ،
جن اس مخلوق کا تام ہے جونظر نہیں آتی ہیٹ کے بی کو جنین کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نظر نہیں آتا ،
دیوائل کو جنون سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور جنت کو اس
دیوائل کو جنون سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور جنت کو اس
دیوائل کو جنون سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور جنت کو اس

## كفراور بدهابيكي مثال

﴿ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمُ اَنُ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّ اَعْنَابِ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا الْانْهُرُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ اَصَابَهُ الْكِبَّرُ وَ لَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاخْتَرَقَتْ كَذْلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْايْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۞﴾ [سورة البقرة: ٢٦٦]

'' کیاتم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا تھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو' جس میں نہریں بہدر ہی ہوں اور ہرتتم کے پھل موجود ہوں' اس مخف کا بڑھا یا آ گیا ہواوراس کے نتمے نتمے نئے بچ بھی ہوں اور اچا تک باغ کو بگولہ لگ جائے جس میں آ گ بھی ہو کس وہ باغ جل جائے اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تا کہتم غور فکر کرو۔''

### bitte

- امیرالمؤمنین حفرت عمر بن خطاب ٹاٹٹونے ایک دن صحابہ ٹٹٹٹائیٹ پوچھاجانے ہو

  کہیدآیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ؟ انہوں نے کہااللدزیادہ جانے والا آپ
  نے ناراض ہوکر فرمایا تم جانے ہو یانہیں؟ اس کا صاف جواب دؤ حضرت ابن عباس
  ٹٹٹٹ نے فرمایا امیرالمؤمنین میرے ول میں ایک بات ہے آپ نے فرمایا بھیجے کہواور
  اپنانس کو اتنا حقیر نہ کرؤ فرمایا ایک عمل کی مثال دی گئی ہے 'پوچھا کون ساعمل؟ کہا
  ایک مالدار محض جو اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کے کام کرتا ہے پھر شیطان اسے بہکا تا
  ہےاوروہ گناہوں میں مشغول ہوجاتا ہے اوراپنے نیک اعمال کو کھودیتا ہے۔

  (1)
- پس بدروایت اس آیت کی پوری تغییر ہے اس میں بیان ہور ہا ہے کہ ایک مخص نے ابتداء سے الجھے عمل کیے پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل کی اور برائیوں میں پھنس گیا اور پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ برباد کردیا' اور آخری وقت جبکہ نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی بی خالی ہاتھ رہ گیا' جس طرح ایک فخص ہے جس نے باغ لگایا کھیل اتارتا ہو' لیکن جب بڑھا ہے کے زمانہ کو چینچا چھوٹے بچ بھی ہیں آپ کی کام کاج کے قابل بھی نہیں رہا' اب مدار زندگی صرف وہ ایک باغ ہے اتفاقا وقت آیا تو خالی ہاتھ رہ گیا' کا وضا تھا نہ ہوا تو جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا تو خالی ہاتھ رہ گیا' کا فرخض بھی جب اللہ کے ہاں جاتا ہے تو وہاں تو بچھ کرنے کی طاقت نہیں جس طرح اس بڑھے کو' اور جو کیا ہے وہ کفر کی آگ والی آئدھی نے برباد کردیا' اب بیچھے سے بھی کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا جس طرح اس بڑھے کو' اور جو کیا ہے وہ کفر کی آگ والی آئدھی نے برباد کردیا' اب بیچھے سے بھی کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا جس طرح اس بڑھے کو نا کہ دہنیں پہنچا سکتا جس طرح اس بڑھے کو نا کہ دہنیں پہنچا سکتا جس طرح اس بڑھے کو نا کہ دہنیں پہنچا سکتا جس طرح اس بڑھے کو نا کہ دہنیں پہنچا سکتا جس طرح اس بڑھے کو نا کہ دہنیں پہنچا سکتا جس طرح اس بڑھے کے کہ میں اولا داسے کوئی کام نہیں دے سکتا ہے تھی۔ ش

<sup>(</sup>۵۳۸) محیح البخاری، التفسیر، (۲۵۳۸)

<sup>🖾</sup> ابن أبي حاتم (١٠٧٤/٣)

## سودخور کی مثال

﴿الَّذِيْنَ يَأَكُلُونَ الرَّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسّ ذٰلِكَ بِأَنْهُمُ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبُوا وَ اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرَّبُوا فَمَنْ جَآيَةً مُوعِظَةٌ مِّنْ رَّبُّ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ أَصْحُبُ النَّار هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٧٥] ''سودخور نہ کھڑے ہول مے گر ای طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جے شیطان چھوکر خبطی مناوے بیاس لیے کہ بیکہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے حالا تکہ اللہ تعالی نے تجاریت کو حلال کیا اور سود کو حرام' جو محض الله تعالیٰ کی نصیحت من کررک ممیااس کے لیے وہ ہے جوگز رااوراس کا معاملہ الله تعالیٰ کی طرف ہے اور جو پھر دوبارہ (حرام کی طرف) لوٹا' وہ جہنمی ہے' ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔''

- 🛈 (دیواً ) لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں ۔اور شریعت میں اس اطلاق رہاکا الغَصْل قرض برليا كميا نفع سود ہے۔ بيقرضه ذاتی ضرورت كے ليا كميا ہويا كاروباً ر کے لیے دونوں تم کے قرضوں پرسود حرام ہے۔
- سودخورلوگ ایٹی قبرول سے ان کے بارے میں دیوانوں اور پاگلوں خبطیوں اور بیہوشوں کی طرح اُٹھیں سے باکل ہوں سے کھڑے بھی نہ ہوسکتے ہوں سے (بیسود خور کی کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں ہوگی )۔
- مطول حدیث میں ہے کہ ہم جب ایک سرخ رنگ نہر پر پہنچ جس کا پانی مثل خون کے سرخ تھا تو میں نے دیکھا اس میں کھولوگ بمشکل تمام کنارے پرآتے ہیں تو ایک فرشته بہت سے پھر لیے بیٹھا ہے وہ ان کا منہ پھاڑ کرایک پھران کے منہ میں اتار دیتا

<sup>(</sup>٢٠٤٧) صحيح البخاري، التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، (٧٠٤٧)



ہے'وہ پھر بھا گتے ہیں پھریہی ہوتا ہے' پوچھا تو معلوم ہوا پیرودخوروں کا گروہ ہے۔ 🛈 ات مَا اللَّهُ فَيْ مَد والے دن فرمایا تھا جاہیت کے تمام مُود آج میرے ان قدموں تلے دفن کر دیئے گئے ہیں چنانچہ سب سط پہلا سود جس سے میں دست بردار ہوتا ہوں وہ عباس کا سود ہے۔<sup>©</sup>

ایک حدیث میں ہے کہ سود کے تہتر گناہ ہیں جن میں سب سے بلکا گناہ ہے کہ انسان ا بنی مال سے بدکاری کرے سب سے برواسود مسلمان کی ہٹک عزت کرنا ہے۔®

حالا نکہ تجارت میں تو نقدر قم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے۔ دوسرےاس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے' جب کہ سود میں دونوں چیزیں نہیں ہیں' علاوہ ازیں بچے کواللہ نے حلال اور سود کوحرام قرار دیا ہے۔ پھریید دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں۔

### · **ૠૢ૿૽ૠૢ૿ૺ** ૠૢૺ

# کا تب انکارنہ کرے جبیبا کہ اللہ نے اسے علم دیا ہے

﴿ يَآيَتُهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمُ بِدَيْنِ إِلَى اَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بَالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبُ وَلَيْمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُّمِلُّ هُوَ فْلُهُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ قَامْرَأَتُنِ مِنَّنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلُّ إِحْلَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْكُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَ لَا تَسْنَمُوْآ اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَ

(2) سنن ابن ماجه، التجارات، باب التغليظ في الربا، (٢٢٧٤) والمستدرك للحاكم (۳۷/۲)، (۲۲۹۵) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>🛈</sup> سنن أبي داود، البيوع، باب في وضع الربا، (٣٣٣٤) وجامع الترمذي (٣٠٨٧) (الحديث صحيح)

أَدْلَى الَّا تَرْتَابُوْا الِّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَامُ الَّا تَكْتَبُوْهَا وَ اَشْهِدُوْآ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَ لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّ لَا شَهْيِدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوْقَ بِكُمْ وَ اَتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَهْرُءٍ عَلِيْمُ ۞ ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢]

"اے ایمان والو جبتم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پرقرض کا معامله كروتوا سے لكھ ليا كرواور لكھنے والے كوچاہيے كەتمہارا آپس كامعامله عدل ے کھے کا تب کو جا ہے کہ لکھنے ہے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالی نے اسے سکھایا ہے پس اسے بھی لکھ دینا جا ہے جس کے ذمہ حق ہووہ کھوائے اوراینے الله تعالى سے درے جواس كارب ہاورحق ميس سے كچھ كھٹائے نہيں جس مخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہر کھتا ہوتو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے اوراینے میں سے دومرد گواہ رکھ لو۔اگر دومرد نه موں تو ایک مرداور دوعورتیں جنہیں تم گواموں میں پسند کرلوتا کہ ایک کی مجول چوک کو دوسری یاد دلا دے اور گواہوں کو جا ہے کہ وہ جب بلائے جا کمیں تو انکار نہ کریں اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ حچھوٹا ہویا بڑا ہو لکھنے میں کا بلی نہ کرؤ اللہ تعالی کے نز دیک بیہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے شک وشبہ سے بھی زیادہ بیجانے والی ہے ہاں بیاور بات ہے کہ معاملہ نقار تجارت کی شکل میں ہوجوآ پس میں تم لین دین کررہے ہوتم پراس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ۔خرید وفروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کرلیا کرواور (یادر کھو کہ ) نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ مواہ کواورتم بیکروتو یہتمہاری کھلی نافر مانی ہے ٔ اللہ سے ڈرواللہ تہمیں تعلیم دے ر ہاہےاوراللہ تعالیٰ ہر چیز کوخوب جاننے والا ہے۔''

### تفهيم

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایما ندار بندوں کو ارشا دفر مایا ہے کہ وہ ادھار
 کے معاملات لکھ لیا کریں تا کہ رقم اور میعاد خوب یا در ہے گواہ کو بھی غلطی نہ ہواس
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



ے ایک وقت مقررہ کے لیے ادھار دینے کا جواز بھی ثابت ہوا' حضرت ابن عباس جائے فتہ مقررہ کے لیے ادھار دینے کا جواز بھی ثابت ہوا' حضرت ابن کی اجازت اس جائے فرمایا گرفت ہے کہ مدینے والوں کا ادھار لین دین دیکھ کرآ نحضور ٹاٹی کے فرمایا تاپ تول یا وزن مقرر کرلیا کرو بھاؤ تا وَجِکالیا کرواور مدت کا بھی فیصلہ کرلیا کرو۔ (آ)

ک معلوم ہوا کہ لین دین کے معاملات کولکھ لینا چاہیے ورنہ بہت ی خرابیاں پیدا ہوجاتی بین اس مقام پرہم چندا حادیث ذکر کرتے ہیں۔

یہ آ یت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ کا گلا نے فر مایا سب سے پہلے انکار کرنے والے حضرت آ دم ملیفا ہیں۔اللہ تعالی نے جب حضرت آ دم ملیفا کو پیدا کیا اُن کی پیٹے پر ہاتھ کھیرااور قیامت تک کی ان کی تمام اولا د نکائی آ پ نے اپنی اولا د کود یکھا ایک فخص کو خوب تر وتازہ اور نورانی د کھے کر پوچھا کہ ''اللی ان کا کیا نام ہے؟'' جناب باری نے فرمایا: ''سیا تمہارے بیٹے داکود ہیں۔' پوچھا ''اللہ ان کی عمر کیا ہے؟'' فرمایا: ''ساٹھ سال۔'' کہا ''اللہ ان کی عمر کیا ہے؟'' فرمایا: ''ساٹھ سال۔'' کہا ''اے اللہ!اس کی عمر پھے اور برطا۔' اللہ تعالی نے فرمایا: ''نہیں ہاں آگرتم اپنی عمر میں سے انہیں کچھ دینا چاہوتو دے دو۔'' کہا''اے اللہ! میری عمر میں سے چالیس سال اسے دیئے جا کیں ۔'' چنانچہ دے دیئے گئے۔ حضرت آ دم ملیفا کی اصلی عمر ایک ہزار سال کی تھی اس لین دین کو لکھا گیا اور فرشتوں کو اس پر گواہ کیا گیا حضرت آ دم ملیفا کی موت جب آئی' کہنے کے ۔''اے اللہ! میری عمر میں سے تو ابھی چالیس سال باتی ہیں۔'' اللہ تعالی نے فرمایا:''وہ کی ان سے نے اپنے لائے کے دخترت آ دم ملیفا نے انکار کیا جس پر وہ کھا ہوا دکھایا گیا اور فرشتوں کی گوائی گزری' دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آ دم کی مرکب کی اور حضرت آ دو کو کیا گیا گی ایک سوسال کی۔ ® کھراللہ تعالی نے ایک ہزار پوری کی اور حضرت داؤر ملیفا کی ایک سوسال کی۔ ® کھراللہ تعالی نے ایک ہزار پوری کی اور حضرت داؤر ملیفا کی ایک سوسال کی۔ ® کھراللہ تعالی نے ایک ہزار پوری کی اور حضرت داؤر ملیفا کی ایک سوسال کی۔ ® کھراللہ تعالی نے ایک ہزار پوری کی اور حضرت داؤر ملیفا کی ایک سوسال کی۔ ®

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، السلم، باب السلم في كيل معلوم، (٢٢٣٩) وصحيح مسلم (١٠٦٤)

ابن ابی شیبة (۲۷۱۰) مسند الإمام احمد (۲۰۱۱، ۲۰۲، ۲۰۹۱) ومسند ابی یعلی (۲۷۱۰) ابن ابی شیبة (۱۱۸/۱۶) والبیهقی (۱۶۲۸) ..... اس یم علی بن زیرجدعان ضعیب ہے۔ مراس کی سی شاہد جامع الترمذی، ثواب القرآن، باب ومن سورة الأعراف (۳۰۷۱) می ہے۔ کین اس کتاب وی من خانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



مندمیں ہے کہ حضور مُکاٹیکم نے فرمایا: بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسر ہے مخص ے ایک برارد بنار ادھار مانکے اس نے کہا گواہ لاؤ جواب دیا کہ اللہ کی گواہی کافی ب كها ضانت لا و جواب ديا الله كى ضانت كافى ب كها تون ي كها ادا يكى كى میعادمقرر ہوگئی اوراس نے اسے ایک ہزار دینار گن دیئے'اس نے تری کاسفر کیا اور اینے کام سے فارغ ہوا'جب میعاد پوری ہونے کوآئی تو بیسمندر کے قریب آیا کہ كوئى جهاز تشتى مطے تواس ميں بيٹھ جاؤں اور رقم ادا كرآ ؤں كيكن كوئى جہاز نه ملا'جب دیکھا کہ ونت پرنہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی' اسے بچ سے کھوکھلی کر لی اور اس میں ایک ہزار دینار رکھ دیئے اور ایک پر چہ بھی رکھ دیا' مچرمنہ کو بند کر دیا اور اللہ ہے دعا کی کہ بروردگار تخیے خوب علم ہے کہ میں نے فلال مخص سے ایک ہزار دینار قرض لیے اس نے مجھ سے منانت طلب کی میں نے تجفے ضامن کیا اور وہ اس پر خوش ہو گیا، مواہ مانگا، میں نے گواہ بھی تجمی کور کھا، وہ اس پر بھی خوش ہو گیا، اب جبکہ ا پنا قرض ادا کر آؤں لیکن کوئی کشتی نہیں ملی' اب میں اس رقم کو تحقیے سونیتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بیرقم اے پہنچا دے' پھراس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اورخود چلا ممیالیکن مجربھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں' یہاں تویہوا' وہاں جس مخض نے اسے قرض دیا تھا' جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا اور آج اے آجانا جا ہے تھا' تو وہ بھی دریا کنارے آن کھڑا ہوا کہوہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے دے گایا کسی کے ہاتھ بھجوائے گا، مگر جب شام ہونے کوآئی اورکوئی کشتی اس کی طرف سے نہیں آئی توبیدوا پس لوٹا ' کنارے پرایک لکڑی دیکھی تویہ مجھ کر کہ خالی ہاتھ تو جابی رہا ہوں' اس لکڑی کوبھی لے چلوں' پھاڑ کر سکھا لوں گا جلانے کے کام آئے گی م کھر پہنچ کر جباسے چیرتا ہے تو کھنا کھن بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں' گناہے تو پوری ایک ہزار ہیں' وہیں پرچہ پرنظر پڑتی ہے' اے بھی اٹھا کریڑھ لیتا ہے' مجرایک دن وہی شخص آتا ہے اورایک ہزار دینار پیش کر کے کہتا ہے یہ لیجیے آپ کی رقم 'معاف کیجیے گا میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو لیکن کتتی کے نیہ ملنے کی وجہ ہے مجبور ہو **گیا اور دیرلگ** گئی آج کشتی ملی آپ کی رقم کتاب و سات کی دوشنہ میں لکھی جانبہ والی آپادہ اسٹومی کی آپ کے ساتھ



لے کر حاضر ہوا' اس نے پوُ چھا کیا میری رقم آپ نے بھوائی بھی ہے؟ اس نے کہا میں کہ چکا ہوں کہ مجھے کشتی نہ کی می میں کہ چکا ہوں کہ مجھے کشتی نہ کی تھی' اُس نے کہا آپ اپنی رقم لے کرخوش ہو کر چلے جاؤ' آپ نے جورقم لکڑی میں ڈال کراسے تو کل علی اللہ ڈالی تھی' اسے اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی رقم پوری وصول یا لی۔ <sup>©</sup>

نیز لکھنے والا عدل وحق کے ساتھ لکھے کتابت میں کی فریق پرظلم نہ کرے ادھر ادھر کچھ کی بیشی نہ کرے بلکہ لین دین والے دونوں متفق ہو کر جو لکھوائیں وہی لکھے کلھا پڑھا تھا تھ کھا پڑھا معاملہ کو لکھنے ہے انکار نہ کرے جب اسے لکھنے کو کہا جائے لکھ دے جس طرح اللہ کا بیاحسان اس پر ہے کہ اس نے اسے لکھنا سکھا یا اس طرح جو لکھنا نہ جانتے ہوں ان پر بیاحسان کرے اور ان کے معاملہ کو لکھ دیا کرے۔ حدیث میں ہے یہ بھی صدقہ ہے کہ کس کام کرنے والے کا ہاتھ بٹا دو کسی گرے بڑے کا کام کردو۔ ﴿

اور حدیث میں ہے جوعلم کو جان کر پھراُسے چھپائے 'قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ®

صماطات میں لکھنا اور گواہی جمہور کے نزدیک استجاب کے لیے ہے نہ واجب جیسا کہ حدیث ہے جس سے صاف ٹابت ہے کہ حضور مُلَّاثِمُّ نے خرید وفروخت کی جبکہ اور کوئی گواہ شاہد نہ تھا' چنا نچے منداحمہ میں ہے کہ آپ مُلَّاثِمُ نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑ اخرید اور اعرابی آپ کے پیچھے پیچھے آپ مُلَّاثِمُ کے دولت خانہ کی طرف رقم لینے کے لیے چلا حضور مُلِّاثِمُ تو ذرا جلد نکل آئے اور وہ آ ہستہ آ ہستہ آ رہا تھا' لوگوں کو بیمعلوم نہ تھا کہ بیگھوڑ ا بک گیا ہے' انہوں نے قیمت لگانی شروع کی یہاں تک کو بیمعلوم نہ تھا کہ بیگھوڑ ا بک گیا ہے' انہوں نے قیمت لگانی شروع کی یہاں تک کہ جینے داموں اس نے آپ مُلِّاثِمُ کے ہاتھ بیچا تھا اس سے زیادہ دام لگ گئے' اعرابی کی نیت پلٹی اور اس نے آپ مُلِّائِمُ کو آ داز دے کر کہا حضرت یا تو گھوڑ ااس

① صحيح البخارى، الكفالة، باب الكفالة في القرض، (٢٢٩١، ٢٠٦٣) – مسند الإمام أحمد (٣٤٨/)

<sup>🗵</sup> صحيح البخاري، العتق، (١٥ ١٨)

المناب وسند أبي داود، العلم، بال كهامية منع العلم، (٣٦٩٨) (الحديث صحيح) برا مفت مركز



وقت نفقد دے کر لے لو یا میں اور کے ہاتھ چھو پتا ہوں حضور مُنافِیْن میر سن کرر کے اور فرمانے لگے تو تواہے میرے ہاتھ فی چکاہے پھرید کیا کہدر ہاہے؟ اس نے کہااللہ کی فتم میں نے تونہیں بیا، حضرت مُلْفِئِم نے فر مایا غلط کہتا ہے میرے تیرے درمیان معالمه طے ہو چکا ہے اب لوگ ادھراُدھرے ج میں بولنے لگے اس گنوار نے کہا اچما تو گواہ لا یے کہ میں نے آپ کے ہاتھ چے دیا ، مسلمانوں نے ہر چند کہا کہ بد بخت آب مَا يَعْمُ تو الله كي يغير بين آب الله كي زبان سے تو حق بي نكاتا ہے کیکن وہ یہی کیے چلا جائے کہ لاؤ گواہ پیش کرو اتنے میں حضرت خزیمہ آ گئے اور اعرانی کے اس قول کوس کر فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے ج دیا ہے اور آنخضرت المُعْمَّاك ہاتھ تو فروخت كرچكا ہے۔آپ المُعَمَّا ف فرمايا تو كيے شہادت دے رہاہے حضرت خزیمہ نے فرمایا آپ تالیم کی تصدیق اور سیائی کی بنیاد یر بیہ شہادت دی۔ چنانچہ آپ المال نے فرمایا : کہ آج سے مفرت فزیمہ کی گواہی دو مواہوں کے برابر ہے۔<sup>(1)</sup>

### **\*\*\*\*\***

# اے اللہ ہم پر پہلوں کی طرح ہو جھنہ ڈال

﴿ اَمَنَ الرَّمُولُ بِمَا أَنْزِلَ اِلَّهِ مِنْ رَّبَّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ اَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلْنَكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاللَّيْكَ الْمَصِيْدُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُواجِنُنَا إِنْ تَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لَا تُحَيِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْلَنَا وَ ارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكُفِرِينَ ۞ ﴿ [سورة البقرة: ٢٨٥-٢٨٦]

(۱۸**/۲) (الحدیث صحیح)** کتاب و سنت کی روشنی میں کھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>🛈</sup> مسند الإمام أحمد (٢١٦/٥) وسنن أبي داود، الأقضية، (٣٦٠٧) والمستدرك للحاكم

### 

''رسول ایمان لا یا اس چیز پر جواس کی طرف الله تعالی کی جانب سے اتر کے اور مومن بھی ایمان لائے بیسب الله تعالی اور اس کے در شتوں پر اور اس کی سالوں پر اور اس کے رسولوں بیس سے کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں بیس سے کی میں ہم تفریق نہیں کرتے انہوں نے کہد دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی' ہم بیس ہم تفریق نہیں کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہی طرف لوشا تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہی طرف لوشا ہے۔ الله تعالی کی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا' جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے' اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہوتو ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بو جھنہ اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہوتو ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بو جھنہ اگر ہم کہوں گئے ہوں یا خطا کی ہوتو ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بو جھنہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب ہم پر وہ بو جھنہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہواور ہم سے درگز رفر ما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کرتو ہی ہماراما لگ ہے' ہمیں کا فروں کی قوم پر غلب عطافرہ اے'

### تفهيم

اس آیت میں پھران ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس آیت میں پھران ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس آگی آیت ہوگئی آیت کی رحمت اور شفقت اور اس کے فضل وکرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کوکسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو ان کی طاقت سے بالاتر ہو۔ان دونوں آیات کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔

- 🛈 ني تلكان فرمايا:
- '' جو شخص سورهٔ بقره کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہوجاتی ہیں۔''<sup>®</sup>
- ک صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضور مُلَّالِم کم کومعراج کرائی گئی اور آپ سدر قائمتهیٰ تک پہنچ جوساتویں آسان میں ہے جو چیز آسان کی طرف چڑھتی ہے وہ مہیں تک ہی پہنچتی ہے اور بہاں ہے ہی لے جائی جائی جاتی ہے اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ

ا صحیح البخاری، فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة، (٥٠٠٩) وصحیح مسلم کالا ۱۹۰۹ کالمنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



بھی پہیں تک پہنچی ہے پھر یہاں ہے آ مے لے جائی جاتی ہے اور اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں' وہاں حضور مُلَّاثِلُ کو تین چیزیں دی گئیں۔ پانچ وقت کی نمازیں' سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیتیں اور تو حید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ (اُن

منداحمہ میں ہے رسول اللہ ٹاٹیڈانے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتی عرش تلے کے خزانہ سے دیا گیا ہوں مجھ سے پہلے کی نبیس دی گئیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم حضور نگاٹی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جہاں حضرت جریل بھی تھے کہ اچا تک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھا کے کی آ واز کے ساتھ آسان کا وہ دروازہ کھلا جو آج تک بھی نہیں کھلا تھا'اس سے ایک فرشتہ اترا'اس نے آخضرت نگاٹی ہے کہا آپ کو خوثی مبارک ہو'آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے کہا آپ کو نہیں دیئے گئے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آپیں ۔ ان آپ سے پہلے کی نبی کونور دیا جائے گا۔

آپ سے پہلے کی نبی کونیور دیا جائے گا۔

(3)

# وه انہیں دوشل دیکھرے تھے

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ اللهِ وَ أَخْرَى الْتَقَتَا فِنَهُ تَعَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ أَخْرَى كَافِرَةٌ قَدْ كَانَ لَكُمْ مِنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي كَافِرَةٌ يَرُونَهُمْ مِنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي كَافِرَةٌ يَرُونَهُمْ مِنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي كَافِرَةً لَا يُعِبُرَةً لِأَوْلِي الْكَبْصَارِ ﴿ ﴾ [سورة آل عمران: ١٣]

دُنِقِينَا تَهَارِ عَلَى الرَّبُ صَارِح فَي نَشَانَى فَى ان دو جماعتول مِن جو كَمَ كُنْ تَعِينُ مُنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُو

ایک جماعت تو الله کی راہ میں لڑر ہی تھی اور دوسرا گروہ کا فروں کا تھاوہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھتے تھے اور الله تعالی جے چاہے اپنی مدد ہے تو ی کرتا ہے یقیناس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔''

### تفهيم

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم، الإيمان، باب في ذكر سدرة المنتهي، (١٧٣)

<sup>2</sup> مسند الإمام أحمد (١٥١٥) (الحديث صحيح)

صحیح میںلم، صلاة المسافرین، باب فضل الفاتحة و خواتیم سورة البقرة...، (۸۰٦)
 کتاب و سحت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## الأمثال من القرآن الكريم ﴿ لَهِ الْحَالِي الكريم القرآن القرآن الكريم القرآن الكريم القرآن الكريم القرآن الكريم القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن

یعنی ہرفریق دوسرےفریق کواپنے سے دوگنا دیکھا ہے۔کافروں کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی انہیں مسلمان دو ہزار کے قریب دکھائی دیتے تھے۔مقصداس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا۔اور مسلمانوں کی تعداد تین سوسے پچھا و پر (یا سال) تھی انہیں کافر ۲۰۰۰ اور ۲۰۰۰ کے درمیان نظر آتے تھے۔ دراں حالانکہ ان کی اصل تعداد ہزار کے قریب (۳ گنا) تھی مقصداس سے مسلمانوں کا عزم وحوصلہ میں اضافہ کرنا تعداد ہزار کے قریب (۳ گنا) تھی مقصداس سے مسلمانوں کا عزم وحوصلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے تین گناد کھے کرمکن تھا مسلمان مرعوب ہوجاتے جب وہ تین گنا کی بجائے دو گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ بست نہیں ہوا۔لیکن بید دوگناد کھنے کی کفیت ابتدا میں تھی۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے صف آ را ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعس دونوں کوا یک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تا کہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے بلکہ ہر دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تا کہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے بلکہ ہر ایک پیش قدمی کی کوشش کرے۔

یہ تفصیل سورۃ الا نفال ۔ آ بت ۴۳ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ جنگ بدرکا واقع ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اورکا فروں کے درمیان پیش آیا۔ یہ کئی لحاظ ہے ہمایت اہم جنگ تھی ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی دوسرے یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی ۔مسلمان ابوسفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جوشام سے سامان تجارت لے کر مکہ جارہا تھا مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ بچاکر لے گیا، لیکن کفار مکہ اپنی طاقت و کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور مقام بدر پر یہ پہلا معرکہ بر پا ہوا۔ تیسر کے اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوئی، چو تھے، اس میں کا فروں کو عبرت ناک شکست ہوئی، جس سے آئندہ کے لیے کا فروں کے حوصلے بیت ہوگئے۔ ©



### لركالري جيبانېيں...!

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَنَدْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّدًا فَتَقَبَّلُ

### الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْقَرآنِ الكَرِيمِ ﴾ ﴿ ﴿ كُلُّ اللَّهُ مِنْ القرآنِ الكريم

مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْدُ وَ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا آتَفَى وَ اللهُ أَعْلَمُ بِهَا وَضَعَتُ وَ لَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأَنْفَى وَ إِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي اللهُ أَعْلَمُ بِهَا وَضَعَتُ وَ لَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأَنْفَى وَ إِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي اللهُ أَعْلَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَم اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ الل

### تفهيم

- صفرت عمران کی بیوی کا نام حد بنت فاقو ذرقها حضرت مریم عنظ کی والدہ تھیں حضرت محمد بن اسحاق براللہ فرماتے ہیں کیہ انہیں اول دنہیں ہوتی تھی ایک دن ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو چوغہ دے رہی ہے تو انہیں ولولہ اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا کی اور خلوص کے ساتھ اللہ کو بچارا 'اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی اور اس رات انہیں حمل تھہ گیا جن حمل کا یقین ہوگیا تو نذر مانی کہ اللہ تعالیٰ محمد جو اولا ددے گا اسے بیت المقدی کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کر دول کی نہیں جب لڑکی پیدا ہوئی تو پریشان ہوگئیں۔ 

  (ول کی کیکن جب لڑکی پیدا ہوئی تو پریشان ہوگئیں۔ 

  (ول کی کیکن جب لڑکی پیدا ہوئی تو پریشان ہوگئیں۔ 

  (اللہ تعالیٰ حدی کا اسے بیت المقدی کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کر دول کی کہ اور کی پیدا ہوئی تو پریشان ہوگئیں۔ 
  (اللہ تعالیٰ حدی کی بیدا ہوئی تو پریشان ہوگئیں۔ 
  (اللہ تعالیٰ حدی کی بیدا ہوئی تو پریشان ہوگئیں۔ 
  (اللہ تعالیٰ حدی کی بیدا ہوئی تو پریشان ہوگئیں۔ 
  (اللہ تعالیٰ حدی کی بیدا ہوئی تو پریشان ہوگئیں۔ 
  (اللہ تعالیٰ کی بیدا ہوئی تو پریشان ہوگئیں۔ (اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے اللہ کی بیدا ہوئی تو پریشان ہوگئیں۔ (اللہ تعالیٰ کی بیدا ہوئی تو پریشان ہوگی کی بیدا ہوئی تو پریشان ہوئی کی بیدا ہوئی تو پریشان ہوئی کی بیدا ہوئ
- ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأُنْثَى ﴾ اس جملے میں حسرت كا اظہار بھی ہے اور عذر كا بھی۔ حسرت اس طرح كه ميرى اميد كے برعكس لؤكى ہوئى ہے اور عذر اس طرح كه نذر سے مقصود تو تيرى رضائے ليے ايك خدمت گار وقف كرنا تھا اور بيكام ايك مرد ہى زيادہ بہتر طريقے سے كرسكتا تھا۔ اب جو بچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے۔
- اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فر مائی ۔ چنانچہ صدیث صحیح میں ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا
   ہے تو شیطان اس کومس کرتا ہے ( چھوتا ) ہے ۔ جس سے وہ چیختا ہے ۔ لیکن اللہ



تعالی نے اس مس شیطان سے حضرت مریم میں کا کواوران کے بیٹے (حضرت عیسیٰ ملٹلا کومخفوظ رکھا۔ <sup>©</sup>

اس سے ثابت ہوا کہ جس دن بچہ پیدا ہوائی دن اس کا نام رکھا جا سکتا ہے۔
 نیز حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ طافی آئے نے فر مایا:

"آج رات میرے ہال لوکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراھیم ملینا کے نام پر ابراھیم رکھا ہے۔"

### \*\*

# برندے کی مثل برندہ

﴿ وَ رَسُولًا الِى بَنِيَ اِسْرَآنِيلَ الِّي قَدُ جِنْتُكُمْ بِأَيَةٍ مِّنْ رَبَّكُمْ الِّي اَخُلُقُ لَكُمْ. مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ فَالْفُحُ فِيْهِ فَيَكُونَ طَيْرٍ لِوَْنِ اللهِ وَ الْبَرِيُّ الْاَكْمَةَ وَ الْاَبْرَصَ وَ أَخْيِ الْمُوثِلِي بِأَدْنِ اللهِ وَ الْبَنْكُمْ بِهَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوْتِكُمْ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَايَةً لِكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﴾ تَلَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﴾ [سورة آل عد ان 13]

"اوروہ بنی اسرائیل کی طرف سے وصول ہوگا" کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لا یا ہول میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بن بنا تا ہوں اور اس میں چھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بی مادر زادا ندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر لیتا ہوں اور مردے کو جگادیتا ہوں اور جو پجھتم کھاؤ اور جوابے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ "

### تفهيم

صحیح البخاری، التفسیر، (سورة آل عمران) باب قوله ﴿ وَإِنِّي أُعِمْنُهَا بِكُ ﴾، (٤٥٤٨) محیح مسلم، الفضائل، (٢٣١٥) و أبوداود (٣١٢٦) ومسند الإمام أحمد (١٩٤/٣) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والى اردو اسلامي كتاب كا شب اسے بڑا مفت مركز

یعی خلق یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ بی قادر ہے کیونکہ
 وہی خالق ہے یہاں اس کے معنی ظاہری شکل وصورت گھڑنے اور بنانے کے ہیں۔

دوبارہ باذن اللہ کے تھم ہے) کہنے ہے مقصدیمی ہے کہ کوئی مخص اس غلط فہمی كاشكار نه موكه ميں خدائي صفات يا اختيارات كا حامل موں'نہيں ميں تو اس كا عاجز بندہ ہوں اوررسول ہی ہوں یہ جو کھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہور ہا ہے بعجرہ ہے جو مض الله ي حكم سے صاور مور ہا ہے امام ابن كثير فرماتے ميں كه الله تعالى فے مرنى كواس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجز ےعطا فرمائے تا کہاس کی صداقت ہواور بالاتری نمایاں ہو سکے حضرت مویٰ ملینا کے زمانے میں جاد وگری کا زور تھا انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کے سامنے بڑے بڑنے جادوگراپنا کرتب دکھانے میں نا کام رہے حضرت عیسیٰ ملیٰٹا کے زمانے میں طب کا بڑا چرچہ تھا چنانچہ انہوں نے مردہ کو زندہ کر دینے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کواچھا کر دینے کا ابیا معجزہ عطافر مایا گیا کہ کوئی بھی بوے سے بردا طبیب اینے فن کے ذریعے سے کرنے بر قادر نہیں تھا۔ بهارے پیفیرنی کریم مالیکم کا دورشعروادب ورفصاحت اور بلاغت کا دورتها چنانچه انہیں قرآن جیسانصیح و بلیغ اور پراعجاز کلام عطافر مایا گیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا مجرکے بلغاء اور شعراء عاجز رہے اور چیلنج کے باد جود آج تک عاجز ہیں اور قیامت تک عاجزر ہیں گے۔<sup>©</sup>

### \*\*\*

## عيسى مظلظا كي مثال

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيْسُى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ أَدَمَ خَلَقَةً مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ۞ ﴾ [سورة آل عسران: ٥٩]

''الله تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ (طیّعًا) کی مثال ہو بہوآ دم (طیّعًا) کی مثال ہے جے مٹی سے بنا کر کے کہد دیا کہ ہوجا اپس وہ ہو گیا۔''

<sup>🛈</sup> تفسیر ابن کثیر (۲/۱ه)

### تفهيم

اللهُ عز وجل اس مقام پراپی قدرت کامله کا بیان فرمار ہا ہے کہ حضرت عیسیٰ ملیٹا، کا تو صرف باپ نہ تھااور میں نے انہیں پدا کردیا تو کیا کون ی جیرانی کی بات ہے؟ میں نے حضرت آ دم ملینا کوتو ان ہے پہلے پیدا کیا تھا ان کا بھی باپ نہ تھا بلکہ ماں بھی نہتمی مثی سے بتلا بنایا اور کہددیا آ دم ہوجا ای وقت ہوگیا' پھرمیرے لیےصرف ماں سے پیدا کرنا کون سامشکل ہوسکتا تھا جبکہ بغیر ماں اور باپ کے بھی میں نے پیدا کر دیا' پس اگر صرف باب نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ ملیکا کوتوسب سے پہلے اس مرتبہ سے ہٹادینا جاہے ا کیونکدان کے دعوے کا حجموتا ہونا اورخرابی اس سے بھی زیادہ یہاں طاہر ہے یہاں مال تو ہے وہاں تو نہ مال تھی نہ باپ بیسب پھھ اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت کا ملہ کا ظہورہے کہ . آ دم کو بغیر مرد وعورت کے پیدا کیا اور حوا کو صرف مرد سے بغیرعورت کے پیدا کیا' اورعیسیٰ کو صرف عورت سے بغیر مرد کے پیدا کر دیا اور باتی مخلوق کومر د وعورت سے پیدا کیا ای لیے سورہ مریم (۲۱) میں فرمایا: ﴿وَلِنَجْعَلَةُ أَيَّةً لِّلنَّاسِ ﴾ جم نے عیلی مائنا کولوگول کے لیے ا بی قدرت کا نشان بنایا اور یہاں فرمایا ہے۔ عیسنی ملینا کے بارے میں اللہ کا سجا فیصلہ یہی ہاس کے سوا اور پچھکس کی یا زیادتی کی مخبائش بی نہیں ہے کیونکہ حق کے بعد مراہی ہی ہوتی ہے پس تجھےاے نبی! ہرگز ان شکی لوگوں میں نہ ہونا **جا** ہے۔<sup>©</sup>

### \*\*\*

## تمہاری مثل کسی اور کو بھی دیا جائے

﴿ وَ لَا تُوْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ أَنْ يُوْتَى اللهِ أَنْ يُوْتَى أُمَدُ مِنْ اللهِ أَنْ يُوْتَى أُمَدُ مِنْ اللهِ أَنْ يُولِ اللهِ أَنْ يُولِ اللهِ اللهِ يَهِدِ اللهِ يَهِدِ اللهِ يَهِدِ اللهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمُ ۞ [سورة البقرة: ٢٧]

''اورسوائِ تَهار مِ دِين بِر جِلْ والول كِ اوركى كا يقين ندكرو آپ كهه ديجي كدب شك مِوايت تو الله بي كماك

<sup>🛈</sup> تفسیر این کثیر (۱/۳۷ه

الأمثال من القرآن الكريم (Al ( الكريم ) المثال من القرآن الكريم ( الكريم )

بات كابھى يقين ندكرو) كەكوئى اس جيساديا جائے جيسے تم ديئے گئے ہويا يہ كه تم سے تمہارے رب كے پاس جھڑا كريں گے، آپ كهدد يجيے كه فضل تو الله تعالى بى كے ہاتھ ميں ہے وہ جسے چاہا سے دے اللہ تعالى وسعت والا اور جانے والا ہے۔''

### تفهيم

🕦 یعنی جبتم لوگ صبح کو اسلام میں داخل ہو کر شام کو اس سے پھر جاؤ مے۔ تو عام لوگ اس ہے یہی سمجھیں اور کہیں مے کہ بیلوگ جب اہل کتاب اور اہل علم ہونے کے باوجود صبح اسلام میں داخل ہوئے اور شام کواس سے پھر مھے تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہےاور بید ین دین حت نہیں والعیاذ باللہ۔ ورنہ بیلوگ اس قدر جلداس سے کیوں پھر جاتے۔ آخرحق کو اپنانے کے بعد اس سے کون اور کیوں پھرتا ہے؟ سو بیعام لوگوں کوراہ حق و ہدایت سے پھیرنے اوران کو نورحق و ہدایت ہےمحروم کرنے کے لیے ایک خوفناک یہودی سازش تھی ۔ گر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹیبر کواوران کے واسطے سے ان کی امت کوان بدبختوں کے اس خفیہ منصوبے سے آگی بخش دی' تا کہ کمزور اور سادہ لوح عوام ان کے اس جال میں نہینس جائیں' اور تا کہان بدبختوں کی خباثت سب کے سامنے واضح ہو جائے' اوران کواینے اس خبیث منصوبے پڑعمل کرنے کی ہمت نہ ہوسواس سے ایک مرتبہ پھر بدحقیقت بوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ بدکلام کسی بشر کا کلام نہیں 'بلکہ بداس رب العالمين كاكلام ہے جولوگوں كے بواطن وخفايا كو بھى بورى طرح جانتا ہے۔ (التُدسِجانه وتعالى اعلم)

﴿ إِنَّ الْهُدَٰى هُدَى اللهِ ﴾ يدايك جمله معترضه بجس كا ما قبل اور ما بعد سي تعلق نهيس بهمرف ان كي مروحيله كي اصل حقيقت اس سے واضع كرنا مقصود ہے كه ان كے جملوں سے كچھ نه ہوگا كيونكه بدايت تو الله كے اختيار ميں ہے۔وہ جس كو بدايت دے اختيار ميں ہے۔وہ جس كو بدايت دے يادينا چاہے تمہارے حيلے اس كى راہ ميں ركا و شبيس بن سكتے۔



## اختلاف كرنے والوں كى طرح نه موجا ك

﴿ وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ الْحَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَوْنَتُ وَالْحِنْتُ الْبَوْنَتُ وَالْحَالَ اللَّهُ الْمَالَةُ وَالْحَالَ اللَّهُ الْمَالَةُ وَالْحَالَ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### تفهيم

- ک یعنی یہودونصاری کی طرح مت بنوجوخدا تعالیٰ کے صاف احکام پہنچنے کے بعد محض اوہام واہواء کی پیروی کر کے اصول شرع میں متفرق اور فروع میں مختلف ہو گئے۔ آخر فرقہ بندیوں نے ان کے ند ہب وقو میت کو تباہ کر ڈالا اور سب کے سب عذاب الہی کے بنچے آگئے۔
- اس آیت سے ان اختلافات اور فرقہ بندیوں کا ندموم ومہلک ہونا معلوم ہوا جو شریعت کے صاف احکام پر مطلع ہونے کے بعد پیدا کیے جا کیں۔افسوں ہے کہ آج مسلمان کہلانے والوں میں بھی سینکڑوں فرقے شریعت اسلامیہ کے صاف وصریح اور مسلم و محکم اصول سے الگ ہو کر اور ان میں اختلاف ڈال کر اس عذاب کے پنچ آئے ہوئے ہیں۔ تاہم ای طوفان بر تمیزی میں اللہ ورسول کے وعدہ کے موافق ایک عظیم الثان جماعت بحمد اللہ خدا کی ری کو مضبوط تھا ہے ہوئے ما آنا عَلَیْهِ وَ اَصْحَابِی کے مسلک پر قائم ہے اور تا قیام قیامت قائم رہے گی۔ باتی فروی اختلاف کے اسباب پر حضرت شاہ ولی اللہ قدس مرہ نے آئی تعلق نہیں اس فروی اختلاف کے اسباب پر حضرت شاہ ولی اللہ قدس مرہ نے آئی قسانیف میں کانی وشانی بحث کی ہے۔
- روش دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا۔اس سے معلوم ہوا کہ یہود ونصار کی کے باہم
   اختلاف و تفرقہ کی وجہ بینہ تھی کہ انہیں حق کا پنة نہ تھا اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر

تھے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں سب کچھ جانتے ہوئے محض دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف وتفرقہ کی راہ پکڑی تھی اوراس پر جے ہوئے تھے قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائے سے بار باراس حقیقت کی نشان دہی کی ہے اور اس سے دورر بنے کی تاکید فر مائی گرافسوس کہ اس امت کے تفرقہ باز وں نے بھی ٹھیک وہی روش اختیار کی کے حق اور اس کی روش دلیلیں خوب اچھی طرح معلوم ہیں <sub>۔</sub> کیکن دہ اپنی فرقہ بندیوں پر جے ہوئے ہیں ادرا پی عقل و ذہانت کا سارا جو ہر سابقہ امتوں کی طرح تاویل اورتحریف کے مکروہ شغل میں ضائع کررہے ہیں۔

### كفار كخرج كي مثال

﴿ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيْدِةِ التُّنْمَا كَمَثَل ريْرٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ طُلَمُوۤا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكُتْهُ وَ مَا ظُلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَ لَكِنَ أَنْفُسَهُمُ يُظْلِمُونَ ۞ [سورة آل عمران: ١١٧]

'' یہ کفار جوخرچ اخراجات کریں اس کی مثال پہ ہے ایک تند ہوا چلی جس میں یالا تھا جو ظالموں کی بھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا' اللہ تعالیٰ نے ان برظلم نہیں کیا بلکہ وہ خودا پی جانوں پرظلم کرتے تھے۔''

تنفییم صالحین ومتقین کے بالقابل یہاں کا فروں کے حال وانجام کا ذکر فرماتے ہیں پہلے مصالحین ومتقین کے بالقابل یہاں کا فروں کے حال وانجام کا ذکر فرماتے ہیں پہلے فرمايا تعاه وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ حَيْد فَلَنْ يُكْفَرُونُ ﴾ ليني مؤتين كي ادني ترين نيكي بهي كام آئے گی۔ اُن کے کسی بھلے کام تی بے قدری نہیں کی جائے گی۔اس کے برخلاف کا فرجو کچھ مال وقوت دنیا میں خرچ کرے خواہ اپنے نز دیک بڑا اثواب اور خیرات کا کام تبجھ کر کرتا ہو'آ خرت میں اُس کی کوئی قدر و قیمت اور پرسش نہیں ۔ کیونکہ ایمان ومعرفت صحیحہ کی روح نہ ہونے سے اس کا ہرا کی عمل بے جان اور مُر دہ ہے۔

اس کی جزاء بھی ایس بی فانی وزائل ہونے والی اس دارفانی میں ال کررہ جانے والی

ہے۔ عمل کی ابدی حفاظت کرنے والی چیز ایمان وابقان ہے اس کے بدون عمل کی مثال الیک مجھوجیے کسی شریر ظالم نے تھیتی یا باغ لگایا' اور اُس کو برف پالے سے بچانے کا کوئی انظام نه کیا' چندروز اس کی سرسزی وشادا بی کود مچه کرخوش موتا اور بهت پخهامیدی باندهتا ر ہا۔ یکا کی اس کی شرارت وبدیختی سے سرد ہوا چلی برف پالا اس قدر گرا کہ ایک دم میں ساری لبلهاتی تھیتی جلا کر رکھ دی آخر اپنی گلی تباہی و بربادی پر کف افسوس ملتا رہ گیا' نہ امیدیں بوری ہوئیں نداحتیاج کے وقت اس کی بیداوار سے متعلع ہوا۔

اور چونکه به بتای ظلم وشرارت کی سزائقی اس لیے اس مصیبت پرکوئی اجراُ خروی مجمی نه ملا جیا کمونین کوماتا ہے۔ بعینہ بیمثال ان کفار کی ہے جو کفروشرک پر قائم رہے ہوئے اینے خیال میں بہت پُن خیرات کرتے ہیں' باقی وہ بدبخت جن کا زور وقوت اور پیہ حق اوراہل حق کی رشمنی یافسق و فجور میں خرج ہوتا ہوان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے'وہ نہصرف بیکار خرچ كرر ہے ہيں بلكدرو پي خرچ كر كے اپنے ليے اور زياده و بال خريدر ہے ہيں ان سبكو یا در کھنا جا ہے کہ مال ہویا اولا دکوئی چیز عذاب الہی سے نہ بچا سکے گی اور نہ متقین کے مقابلہ یروہ اپنی تو قعات میں کا میاب ہوں گے۔

# ان کو بھی تمہاری مثل زخم پہنیے ہیں

﴿ إِنْ يَنْمُسَنَّكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَنَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الْكَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَ لِهَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّلِمِينَ ۞ ﴾ [سورة آل عمران: ١٤٠]

''اگرتم زخمی ہوئے ہوتو تمہارے خالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں ہم دونوں کولوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں ( کلست احد ) اس لیے تھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہر کردے اور تم میں سے بعض کوشہادت کا درجه عطافر مائ الله تعالى ظالمون سے مبت نہيں كرتا۔" ﴿ الْأَمْثَالَ مِنَ القَرِآنِ الحَرِيمِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْكُولِيمِ اللَّهِ ﴿ ٨٥ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُو

مسلمانوں کو جنگ میں جوشد یدنقصان انجانا پڑا تھا اس سے خت شکتہ خاطر تھے۔ مزید برآ س منافقین اور دشمنوں کے طعنے س کر اور زیادہ اذیت پہنچی تھی۔ کیونکہ منافقین کہتے تھے کہ محمد ظافی ہے پیغیر ہوتے تو یہ نقصانات کیوں پہنچتا یا تھوڑی دیر کے لیے بھی عارض ہریت کیوں پیش آتی۔ حق تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچایا تکلیف اٹھانی پڑی تو اس طرح کے حوادث فریق مقابل کو پیش آپی میں۔ احدیث تہارے کھم آدی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تو ایک سال پہلے بدر میں ان کے ستر جہنم رسید اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں اور خود اس لڑائی میں بھی ابتداء ان کے بہت آدی مفتول و مجروح ہوئے جیسا کہ ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَدُهُ اللّٰهُ وَعُدَةُ اللّٰهُ وَعُدَةً اِذْ تَحْسُونَهُم بُونِ کے ساتھ قید بہت آدی مفائل کے ساتھ اللہ کو انسان کا ان کے موئے۔ تہارے ایک فرد نے بھی یہ ذات تبول نہیں۔ نہ ان کے لیے کہ وغرور سے نقصان کا ان کے موئے۔ تہارے ایک فرد نوع وافسوس کا کوئی موقع نہیں۔ نہ ان کے لیے کہ وغرور سے نقصان کا ان کے مرافعانے کی جگہ ہے۔

باقی ہماری عادت ہمیشہ بیرہی ہے کہ تنی نری دکھ سکھ تکلیف وراحت کے دنوں کولوگوں میں ادل بدل کرتے رہتے ہیں جس میں بہت ی عکسیں مضمر ہیں۔ پھر جب وہ دکھ اٹھا کر باطل کی حمایت میں ہمت نہیں ہارے تو تم حق کی حمایت میں کیونکر ہمت ہار سکتے ہو۔

\*\*

## كافرول كى طرح مت ہوجاؤ

﴿ يَآيَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ إِنَا ضَرَيُوا فِي الْكَوْمِ اللهَ عَنْهُمَا فِي الْكَرْمِ أَوْ كَانُوا عَنْهَا عَنْهَا مَا تُولُوا وَ مَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ لِلِكَ حَسْرةً فِي قُلُوبِهِمْ وَالله يُحْي وَيُمِيْتُ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدٌ ﴾ [سورة ال عمران: ١٥٦]

''اے ایمان والوائم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں' کہااگر ہمارے پاس و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مف



ہوتے نہ مرتے اور نہ مارے جاتے 'اس کی وجہ پیٹھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنادے اللہ تعالیٰ جلا تا اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے عمل کود کھے دہاہے۔''

### تفهيم

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کا فروں جیسے فاسدا عقادر کھنے کی ممانعت فرمارہا ہے ہیہ کفار بجھتے تھے کہ ان کے لوگ جوسفر میں یالڑائی میں مرے اگر وہ سفر اورلڑائی نہ کرتے تو نہ مرتے پھر فرما تا ہے کہ یہ باطل خیال بھی ان کی حسرت افسوں کو بڑھانے والا ہے دراصل موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے مرتا ہے اس کی جاہت سے اور زندگی ملتی ہے تو اس کے اراد ہے ہے تمام امور کا جاری کرنا اس کے قبضہ میں ہے اس کی قضا وقد رائمتی نہیں اس کے علم سے اور اس کی نگاہ سے کوئی چیز باہر نہیں تمام مخلوق کے ہر امر کو وہ بخو بی جانتا ہے۔ دوسری آیت بتلاری ہے کہ اللہ کی مغفرت ورحمت کا ذریعہ ہو اور یہ قطعا دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے کیونکہ یہ فانی ہے اور وہ باتی اور ابدی ہے پھر ارشاد ہوتا ہو کہ خواہ کی طرح دنیا چھوڑ ومرکریا قتل ہو کرلوٹنا تو اللہ بی کی طرف ہے پھر ارشاد ہوتا ہدلہ اپنی آئموں سے دیچھوڑ ومرکریا قتل ہو کرلوٹنا تو اللہ بی کی طرف ہے پھر اپنے اعمال کا بدلہ پنی آئموں سے دیچھوٹ ومرکریا قتل ہو کرلوٹنا تو اللہ بی کی طرف ہے پھر اپنے اعمال کا بدلہ پنی آئموں سے دیچھوٹ و مرکریا قتل ہو کرلوٹنا تو اللہ بی کی طرف ہے پھر اپنے اعمال کا بدلہ پنی آئموں سے دیچھوٹ و مرکریا قتل ہو تو بھلا ہوتو۔

### \*\*

# الله كونا راض كرنے والا الله كوراضي كرنے والے كي مثل نہيں

﴿ أَفَهَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللهِ كَهَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بِنْسَ الْمَصِيرُ وَ هُذَا اللهِ وَ اللهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ [سورة ال

عمران: ١٦٢-١٦٣]

تتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### تفهيم

یعنی پیغیبر جو ہرحال میں خدا کی مرضی کا تابع بلکہ دوسروں کوبھی اس کی مرضی کا تابع بنانا چاہتا ہے کیا ان لوگوں کے ایسے کام کرسکتا ہے جو خدا کے غضب کے پنچے اور دوزخ کے مشتحق ہیں؟ممکن نہیں۔

### \*\*\*

# تم نے دوگن تکلیف پہنچائی ہے

﴿ اَوَ لَمَّا اَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدُ اَصَبَتُهُ مِّنْلَيْهَا قُلْتُهُ اللَّى هٰذَا قُلُ هُوَ مِنْ
عِنْدِ الْفُسِكُمُ اِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ٥٠ ﴾ [سورة آل عمران: ١٦٥]

"(كيابات ہے) كه جب تهميں ايك الى تكليف كَنِي كهم اس جيسى دو چند
كبنچا چك تو يہ كہنے لگے يہ كہال ہے آگئ ؟ آپ كهدد يجے كه يہ خود تهمارى
طرف ہے ہے بشك الله تعالى مرچيز پرقادر ہے۔"

### تفهيم

یہاں جس مصیبت کا بیان ہورہا ہے یہ احد کی مصیبت ہے جس میں ستر صحابہ شہید ہوئے تھے قو مسلمان کہنے گئے کہ یہ مصیبت کیے آئی ؟ اللہ تعالی فرما تا ہے یہ تمہاری اپنی طرف ہے ہے معنرت عمر بن خطاب ڈٹٹٹ کا بیان ہے کہ بدر کے دن مسلمانوں نے فدیہ لے کر جن کفار کو چھوڑ دیا تھا اس کی سزا میں اگلے سال ان میں سے ستر مسلمان شہید کیے گئے اور صحابہ ہٹٹ ہٹٹ میں افراتفری پڑگئی حضور رسالت مآ ب ماٹٹ کی سامنے کے چار دانت ٹوٹ گئے آپ کے سرمبارک پرخود تھا وہ بھی ٹوٹا اور چہرہ مبارک لہولہان ہوگیا 'اس کا بیان اس آیت مبارک ہیں ہورہا ہے۔ ﴿

حضرت علی خاتلۂ ہے مروی ہے کہ جبریل رسول اللہ مخاتلۂ کے پاس آئے اور فرمایا اے محمہ مُناتیج آپ کی قوم کا کفار کو قیدی بنا کر پکڑ لینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا اب انہیں دو با تو ں

<sup>🖸</sup> مسند الإمام أحمد (۲۰/۱–۳۱) ..... اس کی سندیس معن ہے۔



میں سے ایک کے اختیار کر لینے کا تھم دیجیے یا تو بیڈ کہ ان قیدیوں کو مارڈ الیس یا بید کہ ان ہے فدیہ وصول کر کے چھوڑ دیں مگر پھران مسلمانوں سے اتنی ہی تعداد شہید ہوگی حضور ملیٰا نے لوگوں کوجمع کر کے دونوں باتیں پیش کیس تو انہوں نے کہایا رسول اللہ مُلافیم پیلوگ ہمارے قبائل کے ہیں ہمارے رہنے دار بھائی ہیں ہم کیوں ندان سے فدید لے کرانہیں چھوڑ دیں اوراس مال سے ہم طاقت قوت حاصل کر کے اپنے دوسرے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور پھر جو ہم میں سے اسنے ہی آ دی شہید ہوں مے تو اس میں ہماری کیا برائی ہے چنانجد جر مانہ وصول کر کےستر قیدیوں کوچھوڑ دیا اورٹھیک ستر ہی کی تعدادمسلمانوں کی اس کے بعد غزوه احديين شهيد موئي 🛈

پس ایک مطلب تو یہ ہوا کہ خودتمہاری طرف سے بیسب ہوا یعنی تم نے بدر کے قید بوں کوزندہ چھوڑ ٹا اوران سے جرمانہ جنگ وصول کرنا اس شرط پرمنظور کیا تھا کہتمہارے بھی اتنے ہی آ دمی شہید ہوں وہ شہید ہوئے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہتم نے رسول اللہ مَالِيْلُمُ کی نافر مانی کی تقی اس باعث تمہیں ہے نقصان پہنچا تیرانداز وں کورسول اکرم مؤلالہ کا انتخابی کے محمد یا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ٹیس کیکن وہ ہٹ گئے' اللہ تعالیٰ ہر چیز قادر ہے جو جا ہے کرے جوارادہ ہوتھم دے کوئی نہیں جواس کا حکم ٹال سکے 🕮

### لڑکے کا حصہ دولڑ کیوں کے مثل

﴿ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي آوُلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفَيْنِ فَإِنْ كُنَّ بِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُقًا مَا تَرَكَ وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِلَهَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>🛈</sup> جامع الترمذي، السير، باب ماجاء في قتل الأساري والفداء، (١٥٦٧) وسنن النسائي (٨٦٦٢) وتفسير الطبرى (٨١٩٠) وإرواء الغليل (٤٨/٥، ٤٩) ..... عُجُعُ الباني الله خاس مدیث کوشیح کہاہے۔

الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَكُنَّ وَ وَرَثَةَ آبَوَا ۚ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ اِئْحُواۚ فَلِامِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ ابَآؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ لَا تَلْدُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ [سورة النساء: ١١] '' اللّٰد تَعالیٰ تمہیں اولا د کے بارے میں حکم کرتا ہے کدا کیک لڑکے کا حصہ دو لڑ کیوں کے برابر ہے' اورا گرصرف لڑ کیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں بال متروکہ کا دوتہائی ملے گا'اوراگرایک ہی لڑکی ہوتواس کے لیے آوھا ہے اور میت کے مال باب میں سے ہرایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے' اگر اس میت کی اولا دہو' اگر اولا دنہ ہواور مال باب وارث ہوتے ہوں تو اس کی مال کے لیے تیسرا حصہ ہے ہاں اگرمیت کے کی بھائی ہوں تو پھر اس کی مال کا چھٹا حصہ ہے یہ جھے اس کی وصيت (كى يحيل) كے بعد ميں جومرنے والاكر كيا ہو يا ادائے قرض كے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کدان میں ہے کون متہمیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے میہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں بیٹک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔''

#### تفهيم

سی بخاری شریف میں اس آیت کی تغییر میں حضرت جابر بن عبداللہ ناتش سے مروی ہے کہ میں بیار تھا آئے میں اس آیت کی تغییر میں حضرت جابر بن عبداللہ ناتش سے کے لیے بنوسلمہ کے محلے میں بیادہ پاتشریف لائے میں اس وقت بیہوش تھا آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا پھر وضو کے پانی کا چھیٹنا مجھے دیا جس سے مجھے ہوش آیا' تو میں نے کہا حضور مناتش ا

مندامام احمد بن منبل وغیرہ میں مردی ہے کہ حضرت سعد بن رہیج ڈٹاٹٹو کی بیوی صاحبہ میں اللہ منافق کی بیوی صاحبہ می شاہد میں اللہ منافق کی بیوی صاحبہ میں اللہ منافق کی بیوی صاحبہ میں اللہ منافق کی بیوی صاحبہ میں اللہ منافق کی المراب اللہ منافق کی المراب میں اللہ منافق کی منافق کی المراب میں اللہ منافق کی المراب میں المراب میں اللہ منافق کی المراب میں المرا

الله في الله عنه التفسير، (سورة النساء) باب قوله: ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي الْوَلَادِكُمْ ﴾ (١٣١٧)

(۷۷۷**۶) رصحیح مسلم (۱٦١٦)** کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہیں'ان کے والد آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک تصاور وہیں شہید ہوئے ان کے چیا نے ان کاکل مال لے لیا ہے ان کے لیے پچھٹیں چھوڑ ااور بیظا ہر ہے کہ ان کے نکاح بغیر ال كنبيس موسكة "آپ فرماياس كافيملة خودالله كركاچانچة يت ميراث نازل ہوئی' آپ نے ان کے چاکے پاس آ دی بھیج کر عم بھیجا کہ دوتہائیاں تو ان دونوں لاکیوں کودواور آٹھواں حصدان کی ماں کودواور باقی مال تہاراہے۔ <sup>©</sup>

حضرت ابن عباس تانتنا فرماتے ہیں کہ پہلے حصد دار مال کا صرف لڑ کا تھا' ماں باپ کو بطور وصیت کے پچھٹل جاتا تھااللہ تعالی نے اسے منسوخ کیا اوراز کے کولڑ کی سے دو گنا دلوایا اور مان باپ کو چھٹا چھٹا حصد دلوایا اور تیسرا حصہ بھی اور بیوی کو آٹھواں حصہ اور چوتھا حصہ اورخاوندكوآ دهااور ياؤ۔

- 🕦 ورٹا میں لڑکی اور لڑ کے دونوں ہوں تو پھراس اصول کے مطابق تقسیم ہوگی لڑ کے چھوٹے ہوں یا بڑے ای طرح لڑ کیاں چھوٹی ہوں یا بڑی سب وارث ۔خی کہ (مال کے پیٹ میں زیر برورش بچہ) بھی وارث ہوگا۔البتہ کافر کی اولا دوارث
- 🕑 اگر بیٹا کوئی نہ ہوتو مال کا دوتہائی دو سے زائدلڑ کیوں کودیئے جائیں گے اورا گرصرف دو بى لۇكيال مول ، تىب بھى انبيس دوتهائى حصه بى ديا جائے گا جيسا كەحدىث ميں آتا ہے۔ کہ سعد بن رہ چ ڈاٹھ احد میں شہید ہو گئے اور ان کی لڑ کیاں تھیں ۔ مرسعد کے سارے مال پران کے بھائی نے قبضہ کرلیا تو نمی مُکٹیٹا نے ان دونو س لڑ کیوں کو ان کے چاہے دو تہائی مال دلوایا۔ <sup>©</sup>
  - ال باب کے حصے کی تین صور تیں بیان کی گئی ہیں۔

پہلی صورت: کمرنے والے کی اولا دہمی ہوتو مرنے والے کے مال باپ میں سے

- 🤁 سنن أبي داود، الفرائض، باب ماجاء في ميراث الصلب، (٢٨٩١) وجامع الترمذي (٢٠٩٢) وسنن ابن ماجه (٢٧٢٠) ومسند الإمام أحمد (٣٥٢/٣) (الحديث صحيح)
  - عصحيح البخارى، التفسير ، (سورة النساء) باب قوله: ﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكُ ﴾ ، (٤٥٧٨)

﴿ جامع الترمذي (٢٠٩٢) وسنن أبي داود (٢٨٩١) كتاب و سنت كي روشني ميں لكھي جانے والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز



ہرایک کو چھٹا حصہ طے گا اور باتی دو تہائی مال اولا د پرتقسیم ہوجائے گا مرنے والے کی اگر صرف ایک بیٹی ہوتو نصف مال (لیعنی چھ حصوں میں سے تین حصے بیٹی کے ہوں گے اور ایک چھٹا حصہ مال کو اور ایک چھٹا حصہ باپ کو دینے کے بعد ) مزید ایک چھٹا حصہ باتی نج جائے گا اس لیے نجنے والا یہ چھٹا حصہ بطور سربراہ باپ کے حصہ میں جائے گا۔ لیعنی اس صورت میں باپ کو دو چھٹے حصلیں گے۔ ایک باپ کی حشیت ہے۔ اور دوسرے سربراہ ہونے کی حیثیت ہے۔

دوسدی صورت: کدمر نے والے کی اولا دنہیں ہے (یاد رہے کہ پوتا پوتی بھی اولاد میں شامل ہیں ) اس صورت میں مال کے لیے تیسرا حصداور باقی دو صے (جو مال کے جصے میں دو گنا ہیں ) باپ کو بطور عصب ملیس کے اور اگر مال باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والی عورت کا شو ہر بھی زندہ ہے تو راجح قول کے مطابق بیوی یا شو ہر کا حصہ (جس کی تفصیل آرہی ہے) نکال کر باقی ماندہ مال میں سے مال کے لیے تیسرا حصہ اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔

تیسدی صورت: کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں۔وہ بھائی جہائی بہن زندہ ہیں۔وہ بھائی جائے بھائی بہن زندہ ہیں۔وہ بھائی جائے ہے گئی جائے ہے گئی جائے ہے ہوں تو درا شر کے حقد ار نہیں ہوں گے لیکن ماں کے لیے بجب (نقصان کا سبب) بن جا کیں گئے بعنی جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو ماں کے (تیسرے حصے) کو چھ حصوں میں تبدیل کر دیں گے۔ باتی سارا مال باپ کے جصے میں چلا حائے گابشر طیکہ کوئی اور وارث نہ ہو۔

اس لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق ورا ثت تقسیم مت کرو 'بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ ان کو دے دو۔

### \*\*\*

# كهيس امحاب السبت كي طرح ملعون نه وجانا

﴿ يَاۡيَّهُا الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الْكِتٰبَ امِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز



أَنْ تَطْيِسَ وُجُوهًا فَتَرَدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا آوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصُحْبَ السَّبْتِ وَكَانَ آمُرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴾ السررةالساء: ٤٧]

''اے اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل فرمایا جواس کی تقیدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اس پرائمان لاؤاس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں الٹا کر پیٹر کی طرف کر دیں یا ان پرلعنت بھجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پرلعنت کی اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔''

#### تفهيم

الله عزوجل يبود ونصارى كوحكم ديتا ہے كه ميس فے اپني زبردست كتاب اين بہترین نبی کے ساتھ نازل فرمائی ہے جس میں خودتمہاری اپنی کتاب کی تصدیق بھی ہے اس پرایمان لا واس سے پہلے کہ ہم تہاری صورتیں سنح کردیں یعنی منہ بگاڑ دیں آتھیں بجائے ادھر کےادھر ہو جائیں' یا پیمطلب کہتمہارے چیرے مٹادیں آ تکھیں کان ناک سب مث جائیں پھر میسنے چرہ بھی الثاہوجائے۔ بینغذاب ان کے بداعمالی کا بدلہ ہے یہی وجہ ہے کہ بیت سے ہٹ کر باطل کی طرف ہدایت سے پھر کر صلالت کی جانب برجے جلے جارہے ہیں بایں ہمہاللہ تعالی انہیں احساس دلا رہے ہیں کہاب بھی باز آ جا وَاوراییے ہے یہلے ایس حرکت کرنے والوں کی صورتوں کے منخ ہونے کو یاد کر وکہیں ایبانہ ہو کہ ان کی طرح تمہارا مندالث دوں گا تا کہتمہیں پچھلے پیروں چلنا پڑے تمہاری آ تکھیں گدی کی طرف کردوں اور بعض نے ای جیسی تفییر آیت ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاتِهِمْ ۞ مِسْ بَعِي كَي ہے غرض بیان کی ممراہی اور ہدایت سے دور پر جانے کی بری مثال بیان ہوئی ہے ٔ حضرت مجامد مین سے مروی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں تج مچ حق کے رائے سے ہٹادیں اور عمرای کی طرف متوجہ کر دیں' ہم تنہیں کا فرینا دیں اور تبہارے چبرے بندروں جیسے کر دی ( یعنی اگر الله جا ہے تو تہمیں تمہارے کرتو توں کی یا داش میں بیر زادے سکتا ہے۔ ) <sup>©</sup>



### **ૡ૾ૢૢૡૢ૽**ૡૢૢ

## وہ توغیر سے اللہ تعالیٰ کے ڈرکی طرح ڈرنے لگے

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ اتُوا الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِنَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةٍ اللهِ أَوْ اَشَدَّ حَشْهَةً وَقَالُوا رَبَّعَا لِمَ كَتَّبَّتَ عَلَيْنَا الْعِتَالَ لَوْ لَا آخَرْتَنَا إِلَى اَجَلِ قَرْيْبٍ قُلْ مَتَاءُ النُّنْيَا قَلِيْلٌ وَ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّظَى وَ لَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٢٧ أسورة النسآء: ٧٧]

''کیاتم نے نہیں دیکھا جنہیں بھم کیا گیا تھا کہاہیے ہاتھوں کورد کے رکھواور نمازیں برجے رہواورز کو ۃ ادا کرتے رہو کھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ای وقت ان کی ایک جماعت لوگوں ہے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالی کا ڈر مؤبلکاس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے اے مارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کردیا' کیوں ہمیں تھوڑی می زندگی اور نہ جینے دیا؟ ۔آپ کہدد بیجیے کہ دنیا ک سودمندی تو بہت ہی کم ہاور بر میزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے اورتم برایک دھامے کے برابر بھی سم رواندر کھا جائے گا۔''

- 🕕 سدی فرماتے ہیں صرف صلوٰ ۃ وز کو ۃ کا حکم ہی تھا تو تمنا کیں کرتے تھے کہ جہاد فرض ہو جب فریضہ جہاد نازل ہوا تو کمزور دل لوگ انسانوں سے ڈرنے **گ**ے جیسے اللہ ے ڈرنا ما ہے بلکداس ہے بھی زیادہ کہنے لگے:''اے رب! تونے ہم ہر جہاد کیوں فرض کیا؟ کیوں ہمیں اپنی موت کے سیح وقت تک فائدہ نہ اٹھانے دیا؟' انہیں جواب ملتا ہے کہ د نیوی نفع بالکل نا پائدار اور بہت ہی کم ہے ہال متقبول کے لیے آ خرت دنیاہے بہتراور یا کیزہ ترہے۔ $^{ ext{\tiny $0$}}$
- 🕑 کے میں مسلمان چونکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے اس

<sup>🛈</sup> تفسیر این کثیر (۷۸۲/۱)

﴿ الْأَمْثَالَ مِنَ الْقَرِآنِ الْكَرِيمِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ الْأَمْثَالَ مِنَ الْقَرِآنِ الْكَرِيمِ ﴾ و

لیے مسلمانوں کی خواہش کے باوجودانہیں قبال ہے رو کے رکھا گیا اور دوباتوں کی تا کید کی جاتی رہی' ایک یہ کہ کا فروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں اورعفو و درگز رہے کام لیں ۔دوسرے بیر کہ نماز ز کو ۃ اور دیگر عبادات وتعلیمات برعمل کا اہتمام کریں تا کہ اللہ تعالیٰ ہے ربط وتعلق مضبوط بنیادوں پراستوار ہوجائے۔

# انہیں بھی تہاری طرح بے چینی ہوتی ہے

﴿ وَ لَا تَهَنُّوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ ﴾ [سورة النسآء: ١٠٤]

''ان لوگوں کا پیچھا کرنے ہے ہارے دل ہوکر بیٹھ نہ رہوا گرتمہیں ہے آ را می ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آ رامی ہوتی ہے اورتم اللہ سے وہ امید ر کھتے ہو جوامید انہیں نہیں اور اللہ تعالی وانا اور عکیم ہے۔ "

🕦 کہتم لوگوں کواییخ ایمان ویقین کی بناء پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں عنایتوں اور برکتوں کی امید ہے تم لوگوں کوشہادت کی اس موت کی امید ہے جوحیات جاوداں ہے سر فرازی کا ذریعہ و وسیلہ ہے اورتم کو جنت کی ان عظیم الشان و بے مثال اور سدا بہار نعتوں سے سرفرازی کی امید ہے جواصل حقیقی اور سدا بہار کا میابی ہے۔ نیزتم کو جہاد فی سبیل اللہ کے اس مبارک ومسعود عمل کے دوران ہر ہر قدم اور ہر ہر حالت وکیفیت پراجروثواب کی امید ہے۔ سو جہاد فی سبیل اللہ کی اس عظیم الشان راہ میں تمہارے لیے خیر ہی خیر' اور سعادت ہی سعادت کی خوشخری ہے۔ جبکہ تمہارے دشمنوں کے سامنے اس طرح کا کوئی بھی یا کیزہ مقصد اور نصب العین نہیں ہے۔ اور

ان کے لیے محروی ہی محروی ہے۔ تو پھرتم لوگوں کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے اس

مبارک ومسعود اور خیرات و برکات مجرے علی جلیل کے سلسلہ میں کسی طرح کی کنروری اور سستی دکھانا کس طرح روا ہوسکتا ہے؟ پس تم لوگ اے مسلمانو! اس راہ میں اور اپنے دشمن کے تعاقب کے سلسلہ میں نہ کوئی کمزوری دکھاؤاور نہ کسی طرح کی کوئی سستی روار کھو۔ کہ اس راہ میں اٹھایا جانے والا ہرقدم خیرو برکت ہی کا ذریعہ ووسیلہ ہوگا اور صدق نیت اور اخلاص عمل کے پائے جانے کی صورت میں تمہارے لیے نہ کسی طرح کی کوئی محرومی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی خیارہ و نقصان پس تمہیں آگ بی نہ کسی طرح کی کوئی محرومی اور عن م وہمت کے ساتھ اس میں حصہ لینا چا ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ و باللہ التو فیق!

پنچ ہیں کینی زخم تو تہہیں بھی اور انہیں بھی دونوں کو پنچے ہیں لیکن ان زخموں پر تہہیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے۔ سے اجرکی امید ہے۔لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے ۔اس لیے اجر آخرت کے حصول کے لیے جومحنت و کاوش تم کر سکتے ہووہ کا فرنہیں کر سکتے۔

### \*\*

# ورندتم بھی انہی کی طرح ہوجاؤکے

﴿ وَ قَدُ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ اَنْ إِنَا سَمِعْتُمْ اللهِ اللهِ يَكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُزّاً بِهَا فَكُونُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِةٍ إِنَّكُمْ إِذًا وَيُ حَدِيْثٍ غَيْرِةٍ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَ الْكَفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ﴾ [اسورة النساء: ١٤٠]

"اورالله تمهارے پاس اپنی کتاب میں بی عکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو الله تعالیٰ کی آینوں کے ساتھ کفر کرتے اور نداق اڑاتے ہوئے سنوتو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو! جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور با تیں نہ کرنے لگیں (اورنہ) تم مجمی اب وقت انہی جیسے ہو یقینا الله تعالیٰ تمام کافروں اورسب منافقین کوجہنم میں جمع کرنے والا ہے۔"

- ا یعنی منع کرنے کے باوجود آگرتم ایسی مجلسوں میں جہاں آیات اللی کا استہزاکیا جاتا ہو بیشو گے اور اس پر تکیر نہیں کرو گے تو پھرتم بھی گناہ میں ان کے برابر ہو گئے ۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے جو محض اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے ، وہ اس دعوت میں شریک نہ ہوجس میں شراب کا دور چلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا ، جن میں اللہ اور رسول کے احکام کا قولاً یا عملاً نماق اڑا یا جاتا ہوجیسے آج کل کے امراء ، فیشن ایمل اور مغرب زدہ طقوں میں بالعموم ایسا ہوتا ہو بیسے آج کل کے امراء ، فیشن ایمل اور مغرب زدہ طقوں میں بالعموم ایسا ہوتا ہوئے میں خت گناہ ہے ﴿ إِنْدُكُم اللّٰ اللّٰ ایمان کے اندر کہی طاری کردینے کے لیے کافی ہے بشر طیکہ دل کے اندر ایمان ہو۔
- کونکدایی صورت میں ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے مل سے راضی ہونے کی نشانی اوراس کا جُوت ہے اور رضا بالکفر کا کفر ہونا ایک مسلمدا مرہ والعیاذ باللہ العظیم۔ سومومن صادق کے لیے یہ جائز نہیں کہ دہ کی ایک مجلس میں بیٹھے جہاں اللہ کی آتیوں کے خلاف کفر بکا جارہا ہواور ان کا نداق اڑایا جارہا ہو۔ اِللَّا یہ کہ کی کووہاں پر کلمہ حق کہنے کا موقع ملے اور وہ اصلاح احوال کی کوشش کر سکے اور اس د بی فائدے کی توقع پائی جاتی ہو۔
- سدونوں گروہ لین کفاراور منافقین کفریں باہم شریک اور یکجا ہیں'اس لیے اپناس استراک کفر کی بناء پر دونوں جہنم ہیں یکجا ہوں گئے منافق اگر چہاو پر سے اسلام کا نام لیتا اور اس کا دم بحرتا ہے لیکن اس کے اندر بھی کفری ہے اس لیے دھوکہ دی کے لیتا اور اس کا دم بحرتا ہے کیک منبیں آسے گا' بلکہ منافق لوگ کھلے کا فروں سے زیادہ خطرناک ہیں' کیونکہ یہ مسلمانوں کے اندر چھبے ہوئے' اور مار آسین کی حیثیت مطرناک ہیں' کیونکہ یہ مسلمانوں کے اندر چھبے ہوئے' اور مار آسین کی حیثیت رکھنے والے خطرناک وثمن ہیں'اس لیے ان کی سرابھی کھلے کا فروں سے بڑھ کر ہے کہ ان کو دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے ہیں رہنا ہوگا' جیسا کہ دوسرے مقام پر اس بارے صاف اور صریح طور پر ارشاد فرمایا کیا چھاٹ المنافقون فی اللّد دُكِ اللّہ فلّ مِن النّادِ کھ النساء ۱۶۵۔ است والعیاذ بالله!



### \*\*

# م نے آپ کی طرف ای طرح وی کی ہے جیسے ...!

### تفهيم

- جن انبیاء کرام بیل کے نام قرآن کے الفاظ میں آگئے ہیں وہ یہ ہیں آ دم ادر لیں نوح ، ہود صالح ابراہیم لوط اساعیل اسحاق بیقوب بوسف شعیب موی ہارون لوح ، ہود صالح ابراہیم لوط اساعیل اسحاق بیقوب بوسف شعیب موی ہارون بیسی داور نقول اکثر مفسرین ذواکنفل اور ابوب داور الیاس ) اور ان سب کے سردار محمصطفی الفی اور بہت ہے ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا اس وجہ سے انبیاء اور مرسلین کی تعداد میں اختلاف ہاس بارے میں مشہور حدیث حضرت ابوذر دہا تھ کی ہے۔ ملاحظہ و
- ابوذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ: میں مسجد میں آیا اور اس وقت حضور مُنافیکا تہا تہا تشریف فرما ہے میں ہمی آپ کے پاس بیٹھ گیا اور کہا آپ نے نماز کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا: ''ہاں وہ بہتر چیز ہے چاہے کوئی زیادتی کرے چاہے کی۔''

الأمثال من القرآن الكريم ﴿ حَمَالُ مِنَ القرآن الكريم ﴾

میں نے کہا:حضور مُؤَوِّمُ کون سے اعمال افضل ہیں ..؟

فرمایا: "الله برایمان لانا اس کی راه میں جہاد کرنا ۔ " •

میں نے کہا:حضور مُنافِقُ کونسامسلمان اعلیٰ ہے ...؟

فرمایا: "جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں"

میں نے یو حیما: کوئی ہجرت افضل ہے...؟

فرمایا:" برائیون کوچپوژ دینا"

میں نے یو چھا: کونی نماز افضل ہے ...؟

فرمايا:" ليج تنوت والي-"

میں نے کہا: کونساروز ہ افضل ہے ...؟

فر مایا: ' فرض کفایت کرنے والا ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑھا چڑھا تو اب ہے۔'' میں نے یو جما: کونسا جہا وافضل ہے ...؟

فرمایا درجس کا محور البحی کاف دیاجائے اورخوداس کا بھی خون بہادیاجائے۔''

میں نے کہا: غلام کوآ زاد کرنے کے عمل میں افضل کیا ہے ...؟

فرمایا: ' جس قدرگرال قیمت مواور ما لک کوزیاده پسند مو۔''

میں نے بوجھا: صدقہ کونسا افضل ہے ...؟

فرمایا: " تم مال والے کا کوشش کرنا اور چیکے سے تناج کودے دیا۔"

میں نے کہا: قرآن میں سب سے بوی آیت کوئی ہے ..؟

فرمایا "آیت الکرسی-"

پھر آپ نے فر مایا: 'اے ابوذ رساتوں آسان کری کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی حلقہ کسی چشی ایسی جاتھ ہیں جیسے کوئی حلقہ کسی کری پر بھی ایسی ہے جیسے وسیع میدان کی حلقے پر۔''

میں نے عرض کیا:حضور مُلَقِلُمُ انبیاء کتنے ہیں...؟

فرمایا: "ایک لاکه چوبی بزارـ"

کتاب و سنگ کے رکھنان میں بھی رجول کتنے ہیں واسکامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ الله عَلَى ا

فرمایا:'' تین سوتیره کی بهت بری پاک جماعت ـ''

میں نے پوچھا:سب سے پہلے کون ہیں ...؟

فرمایا:"آدم۔"

میں نے کہا: کیاوہ بھی نبی رسول تھ...؟

فر مایا: "بال انہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح ان میں پھوئی اور انہیں حجے تر بنایا۔ پھر آپ نے فر مایا سنو چار تو سریانی ہیں 'آ دم' شیث' خنوخ اور یہی ادر لیس میں 'جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا اور نوح اور چارعر بی ہیں ہود' شعیب' صالح اور تمہارے نبی' سب سے پہلے رسول حضرت آ دم ہیں اور سب سے آخری رسول حضرت محمد ہیں (مُنافِقُم)۔

میں نے بوجہا: یارسول الله کا فیڈا اللہ تعالی نے کتابیں کس قدر نازل فرمائی ہیں ...؟ فرمایا: '' ایک سوچار' حضرت شیث مائیٹا پر پچاس صحفے' حضرت خنوخ مائیٹا (ادریس مائیٹا) پرتمیں صحفے' حضرت ابراہیم مائیٹا پر دس صحفے اور حضرت موی مائیٹا پر تورات سے پہلے دس صحفے اور تورات انجیل نے بوراور فرقان۔

ميس نے كها: يارسول الله! حضرت ابراہيم ماينا كے محفول ميس كيا تھا...؟

فرمایا: "اس کی مرکزی تعلیم جبر سے مسلط بادشاہ کواس کے اقتدار کا مقصد سمجھانا تھا اور اسے مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا احساس دلانا تھا۔ جس کی دعا کو اللہ تعالی لاز ما قبول فرماتے ہیں۔ چاہوہ کا فربی کیوں نہ ہو دنیا کا مال جمع کرنے سے روکنا تھا اور ان میں نصائح تھیں مثلاً یہ کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا نظام الاوقات بنائے وقت کے ایک حصہ میں وہ اپنا اعمال کا محاسبہ کرئے دوسرے حصہ میں اپنے خالق کی صفات پنے فورو فکر کرئے بقیہ حصہ میں تدبیر معاش میں مشغول ہو۔ عقل مند کو تین چیز وں کے سواسی اور چیز میں دلچیسی نہ لینا چاہیے۔ عقل مندکو تین چیز وں کے سواسی اور چیز میں دلچیسی نہ لینا چاہیے۔ ایک ق آخرت کے زادراہ کی فکر۔

دوسرے سامان زیست۔

اورتیرے اللہ تعالی کی طال کردہ نعتوں سے لطف ایدوز ہونا یا فکر معاش یا غیرحرام کتاب و سنت کی دوشت سے بڑا معت سرکزا



چیز ول سے سرور ولذت عقل مند کواپنے وقت کوغنیمت سمجھ کرسر گرم عمل رہنا چاہیے' اپنی زبان پر قابواور تول وفعل میں یکسانیت برقر ارر کھنا چاہیے' وہ بہت کم گوہوگا'بات وہی کہوجو تمہیں نفع دے۔''

میں نے یو چھا: موی ولیوائے صحیفوں میں کیا تھا...؟

فرمایا: '' وہ عبرت دلانے والی تحریروں کا مجموعہ سے 'مجھے تعجب ہے اس محض پر جوموت کا لیقین رکھتا ہے پھر بھی مال دولت کے لیے کا لیقین رکھتا ہے پھر بھی مال دولت کے لیے پاکل ہور ہا ہے' ہائے وائے میں پڑا ہوا ہے' دنیا کی بے ثباتی د کھے کر بھی اس کوسب پھھ سجھتار ہے' قیامت کے دن حساب کو جانتا ہے پھر بے ممل ہے۔

میں نے عرض کیا: حضور مُلَاثِمُ اِلسُطُے انبیاء کی کتابوں میں جوتھا اس میں ہے بھی پچھ ہماری کتاب میں ہمارے ہاتھوں میں ہے...؟

آ پ نے فرمایا: ' بال پڑھوآ یت ﴿ قَدُ أَنْلَهُ مَنْ تَزَعْلَى ﴾ آخرسورت تک۔ میں نے کہا: حضور مَالیّام مجھے وصیت سیجے۔

آ پ نے فرمایا:'' میں کتھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں' یہی تیرے اعمال کی روح ہے۔

میں نے کہا:حضور مُلائع مجھے وصیت کیجے۔

آپ نے فرمایا:''میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی دمیت کرتا ہوں' یہی تیرے اعمال کی روح ہے۔

میں نے کہا: یارسول الله مَالِيَّةُ مَ مِحماور بھی۔

آ پ نے فرمایا: قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہ وہ تیرے لیے آ سانوں میں ذکراورز مین میں نور کے حصول کا سبب ہوگا۔

میں نے چرکہا:حضور مُلَاثِمُ کچھمزید فرمائے۔

فر مایا:'' خبر دار زیادہ ہنسی ہے باز رہوزیا دہ ہنسی دل کومردہ اور چبرے کا نور دور کر دیتی ہے''

کتاب و ایرنت فر برو ایان منور الفائل کان مرافع ما فرارد اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فرمایا: '' خبر دارزیادہ ہنمی سے باز رہوزیادہ ہنمی دل کومر دہ اور چیرے کا نور دور کر دیتی ہے۔''

میں نے کہا: اور زیادہ۔

فر مایا:''جہاد میں مشغول رہو'میری امت کی رہبانیت یعنی درویشی یہی ہے۔''

میں نے کہا: اور وصیت کیجیے۔

فر مایا: '' بھلی بات کہنے کے سوا زبان بندر کھو'اس سے شیطان بھاگ جائے گا اور دین کاموں میں بردی تائید ہوگی۔''

میں نے کہا: کچھاور بھی فرمادیجی۔

فر مایا:اپنے سے ینچے در ہے کے لوگوں کو دیکھا کراوراپنے سے اعلیٰ درجہ کے لوگوں پر نظریں نیڈ الوُاس سے تمہارے دل میں اللّٰہ کی نعمتوں کی عظمت پیدا ہوگی۔''

میں نے کہا: مجھےاور زیادہ نفیحت سیجے۔

فر مایا:'' مسکینوں سے محبت رکھواوران کے ساتھ بیٹھو'اس سے اللّٰد کی رحمتیں تہہیں گراں قدرمعلوم ہوں گی۔

میں نے کہا: اور فرمائے۔

فرمایا:'' قرابت داروں سے ملتے رہؤ جا ہےوہ تجھ سے نہلیں۔''

میں نے کہا: اور فرمائیے۔

فرمایا: " مج بات کہوجاہے وہ کسی کوکڑ وی گئے۔ "

میں نے اور بھی نفیحت طلب کی۔

فرمایا: ' اللہ کے بارے میں ملامٹ کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کر۔''

میں نے کہا: اور فرمائیے۔

فرمایا:''اپنے عیبوں پرنظرر کھا کر'دوسروں کی عیب جوئی سے باز رہو' پھر میرے سینے پر آپ نے اپنادست مبارک رکھ کر فرمایا:اے ابوذر تدبیر کے مانند کوئی عقل مندی نہیں اور حرام سے رک جانے سے بڑھ کر کوئی پر ہیزگاری نہیں اور اچھے اخلاق سے بہتر کوئی

<sup>🛈</sup> ابن حبان (٣٦١) وأبو نعيم (١٦٦/١، ١٦٨) ومسند الإمام أحمد (١٧٨/، ١٧٩) .....

حسب نسب نبیں۔ "منداحم میں بھی بیصدیث کھائی مفہوم کی ہے۔ انگ

# مرد کے کیے صدیے مثل دو عوراوں کے

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُغْتِيْكُمْ فِي الْكَلْلَةِ إِنِ امْرُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَتُتُ فَلَهَا يِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا الْتُنْقَيْنِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كَانُوْ اَ إِخْوَةً رِّجَالًا وَ يِسَامً فَلِللَّا كَرِ اللّٰهُ مَنْ عَلِيمً اللّٰهُ مَنْ عَلِيمً فَلَكُمْ أَنْ تَضِلُّواْ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً ٥ ﴾ وأن تضِلُوا والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً ٥ ﴾ السورة النساء: ١٧٦]

"آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں' آپ کہدد یجیے کہ اللہ تعالیٰ (خود) ہمہیں کا الہ کے بارے ہیں فتویٰ دیتا ہے۔ کہ اگر کوئی فض مرجائے جس کی اولا د نہ ہواور ایک بہن ہوتو اس چھوڑے ہوئے مال کا آ دھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولا د نہ ہو' پس اگر بہن دو ہوں تو آنہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا' اور کی مخص اس ناطے کے ہیں (فوت شدہ کے بہن ہوئے کا دو تہائی ملے گا' اور کی مخص اس ناطے کے ہیں (فوت شدہ کے بہن ہوئے) مرد بھی عور تیں بھی تو مرد کے لیے حصہ ہے شل دوعور توں کے اللہ تعالیٰ ہر چیز تہمارے لیے بیان فرمار ہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔''

### تفهيم

- √ کلالۂ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جس کاباپ ہونہ بیٹا یہاں پھراس کی میراث
   کا ذکر ہور ہاہے ۔ بعض لوگوں نے کلالہ اس مخص کو قرار دیا ہے جس کا صرف بیٹا نہ ہو

   لینی باپ موجود ہو۔
- اسی طرح باپ بھی نہ ہو۔اس لیے باپ بھائی کے قریب نے یاپ کی موجودگی میں بھائی دارث بی نہیں ہوتا اگر اس کا کلالہ عورت کا خاوند یا کوئی ماں جایا بھائی ہوگا تو ..... بیردایت ضیف ہے۔ اس کی سند میں ابراہیم بن شام رادی کذاب ہے۔ الجرح والتعدیل (۱٤۲/۲) ومیزان الاعتدال (۷۲/۱، ۷۷/۶) ..... اس کا بعض حدی اداد شیم موجود ہے۔
  - 🛈 تفسير ابن كثير (٨٩١/١)

- ان کا حصہ نکالنے کے بعد باتی مال کا دارث بھائی قراریائے گا۔ ®
- © یمی حکم دو سے زائد بہنوں کی صورت میں بھی ہوگا۔ گویا مطلب بیہ ہوا کہ کلالہ خف کی دویا دو سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل مال کا دو تہائی حصہ ملے گا۔
- یعنی کلالہ کے وارث مخلوط (مرد اورعورت دونوں) ہوں تو پھر ایک مرد دوعورت
   کے برابر۔

### \*\*\*

## افسوس كهيس كوي جبيها بمي نبيس

﴿ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّهْحَثُ فِي الْكَرْضِ لِيُرِيّةَ كَيْفَ يُوارِي سَوْعَةَ آخِيْهِ قَالَ يُولِيَّهُ وَلَكَمْ اللهُ عَرَابِ فَأُوارِي سَوْعَةَ آخِي فَأَصْبَحَ مِنَ التَّيْمِيْنَ ﴾ [سورة الماندة: ٣١]

'' پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جوز بین کھودر ہاتھا تا کہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپادے وہ کہنے لگا ہائے افسوس کہ بیس ایسا کرنے ہے بھی گیا گزرا ہوگیا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کودفنا دیتا پھرتو (بڑاہی) پشیاں اورشرمندہ ہوگیا۔''

### تنهيم

- چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرانہ تھا اس لیے تل کے بعد اس کی سجھ میں نہ آیا کہ

   الش کوکیا کرے۔ آخرا کی کوے کود کھا کہ زمین کریدرہا ہے یا دوسرے مردہ کوے

   کوشی ہٹا کرزمین میں چھپارہا ہے اسے دیکھ کر پچھٹل آئی کہ میں بھی اپنے بھائی کی

   لاش کو ڈون کر دوں اور افسوس بھی ہوا کہ میں عقل وقہم اور بھائی کی ہمدردی میں اس

   جانور سے بھی گیا گزرا ہوں شاید اس لیے حق تعالی نے ایک ادنی جانور کے ذریعہ

   جاسے عبید فرمائی کہ وہ اپنی وحشت اور جمافت پر پچھٹر مائے جانوروں میں کو سے

   کی بیخصوصیت ہے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کھلا چھوڑ دیے پر بہت شور میا تا ہے۔

   کی بیخصوصیت ہے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کھلا چھوڑ دیے پر بہت شور میا تا ہے۔

   کی بیخصوصیت ہے کہ اپنے جس کے ساتھ گناہ سے معذرت وا کھارا ورفکر و تدارک بھی ہو۔

   کی جھتانا وہ نافع ہے جس کے ساتھ گناہ سے معذرت واکھارا ورفکر و تدارک بھی ہو۔

   کو سے بھی تا وہ نافع ہے جس کے ساتھ گناہ سے معذرت واکھارا ورفکر و تدارک بھی ہو۔
- کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

1+1

اس موقع پراس کا پچھتاناحق تعالی کے عصیان پرنہیں بلکہ اپی بدحالی پر تھا جوتل کے بعد اے لاحق ہوئی۔

### \*\*\*

# دم کی مثل دم

﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُواْ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَكَمَّ الْمَعْدِينَ الْمَعْدِينَ الْمَعْدِينَ الْمَعْدِينَ الْمَعْدِينَ الْمَعْدِينَ الْمَعْدِينَ الْمَعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

''اے ایمان والو! (وحش) شکار کوآل مت کروجب کہتم حالت احرام میں ہو اور جوخض تم میں سے اس کو جان ہو جھ کوآل کرے گا' تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قل کیا ہے جس کا فیصلہ تم سے دو معتبر خفس کردیں خواہ وہ فدیہ خاص چو پایوں میں سے ہوجو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جا کیں تا کہ اپنے کے کی شامت کا مزہ چھے اللہ تعالی نے گر شتہ کو معاف کر دیا اور جوخض پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لینے والا۔''

### تفهيه

ا معمن فعی مختلات اس مراد صرف ان جانورول کاتل لیا ہے جو ماکول اللحم ہیں یعنی برت اللہ میں اللہ میں یعنی برت اللہ میں میں اللہ می

صحيح مسبَّم، الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله، (١١٩٨) وصحيح البخاري (٣٣١٤)

جن كاذكرا حاديث من آيا باورده بانج بين كوا چيل جي فوجو بااور باولا كتا- 1

- ﴿ (جان بوجھ کر) کے الفاظ سے بعض علمانے استدلال کیا ہے کہ بغیر ارادہ کے معنی بعول کر قل کردیتواس کے لیے فدینہیں ہے۔ کیکن زیادہ علما کے نزدیک بعول کرئیا غلطی سے بھی قتل ہوجائے تو فدیدواجب ہوگا۔
- سادی جانور (یااس جیسے جانور) ہے مراد خلقت قد وقامت میں مساوی ہونا ہے۔
  قیمت میں مساوی ہوتانہیں ہے۔ ۔ مثلاً اگر ہرن کوتل کیا گیا تو اس کی شکل (مساوی)
  کری ہے گائے کی مثل نیل گائے ہے وغیرہ ۔ البتہ جس جانور کامثل نہل سکتا ہوئ
  وہاں اس کی قیمت بطور فدید لیے کر مکہ پہنچا دی جائے۔
- کہ مقتول جانور کی مثل (مساوی) فلاں جانور ہے اور اگر وہ غیر مثل ہے یا مثل
   دستیاب نہیں ہے تواس کی اتن قیمت ہے۔ اس قیمت سے فلہ خرید کر مکہ کے مساکین
   میں فی مسکین ایک مدے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔
  - یفدیہ جانوریااس کی قمت کعبہ پنچائی جائے گی اور کعبے مرادحرم ہے۔
- یعنی کفارہ اطعام مساکین ہو یااس کے برابرروزے۔دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا جائز ہے۔مقتول جانور کے حساب سے طعام میں جس طرح کی کی بیشی ہوگی ،روزوں میں بھی کی بیشی ہوگی مثلا محرم (احرام والے) نے ہرن قل کیا ہے تو اس کی مثل بحری ہے ، پیفر پر حرم مکہ میں ذیح کیا جائے گا اگر بیدنہ طے تو ابن عباس کی مثل بحری ہے ، پیفر پر حرم مکہ میں ذیح کیا جائے گا اگر بیدنہ طے تو ابن عباس مثل تا ہے تو اس کی مثل کائے ہے اگر بید کھتے ہوں گئا کہ بارہ سنگھا ہے یا اس جیسا کوئی جانو قبل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے اگر بید دستیاب نہ ہوتو ہیں مساکین کو کھانا یا ہیں روزے رکھتے ہوں دستیاب نہ ہو یا اس کی طاقت نہ ہوتو ہیں مساکین کو کھانا یا ہیں روزے رکھتے ہوں سے ۔ آگ

### \*\*\*

# وہ پرندے کی طرح شکل بناتے تھے

<sup>🛈</sup> تفسیر ابن کثیر (۲۰/۲)

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ يِعْمَتِي عَلَيْكَ وَ عَلَى وَالِمَتِكَم إِذْ أَيَّدْتُّكَ بِرُوْجِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَّلًا وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ بِإِنْنِي نَتَنْفُهُ فِيهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا لِمِانْنِي وَ تُبْرِئُ الْاَكْمَةَ وَ الْاَبْرَصَ لِمَانْنِي وَكُ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِالْذِينِ وَ إِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآ بِيلَ عَنْكَ إِذْ جِنْتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوا مِنْهُمْ إِنْ لَمَنَّ آلَّا سِحْرَ مَّهِينَ ﴾ [سورة الماندة: ١١٠] '' جب الله تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم! میراانعام یاد کروجوتم پر اورتمباری والدہ پر ہوا جب میں نے تم کوروح القدس سے تائیددی تم لوگوں ے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تو رات اور انجیل کی تعلیم دی اور جب کہتم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے سے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے چرتم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھامیرے تھم سے۔اورتم اچھا کردیے تے مادرزاداند مے کواورکوڑھی کومیرے تھم سے جب کتم مردول کونکال کرکھڑا کر لیتے تھے میرے تھم سے اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کوتم ے بازر کھا جبتم ان کے ہاس دلیلیں لے کرآئے تھے پھران میں جو کا فرتھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے بیاور پھی جمی نہیں۔"

### تفهيم

0 کود میں اس وقت کلام کیا' جب معزت مریم جی این اس نومولود (یچ) کولے کر اپنی قوم میں آئیں اور انہوں نے اس یچ کود کھی کر تعجب کا اظہار کیا اور اس کی بابت استفسار کیا تو اللہ کے تھم سے معزت عیسیٰ مانٹلانے شیرخوارگی کے عالم میں کلام کیا اور

<sup>﴿</sup> تَعْلَا ﴾ كامنی (او معزمری) ہے۔ ہوكہ پینتالیس سال کے بعد شروع ہوتی ہے۔ او معزمری میں تعطّو کرنا كوئی جو فریس او معزمری میں توسب تعطّوكرتے ہیں۔ (إلا ما شاء الله) محربیال سیدنا مسی طفا كی او معزمری میں تعطّو کے ذكر سے ان كا زندہ آسان كی طرف اضایا جانا اور پھراو معزمری میں دوبارہ والمی و نیا میں نازل ہونے کے كی طرف اشارہ ہے۔

بری عمر میں کلام سے مراد 'نبوت سے سر فراز ہونے کے بعد دعوت تبلیغ ہے۔ ا

حضرت کے علاقائم جواحسانات تے ان کا اور آپ کے مجزوں کا بیان ہورہا ہے کہ بغیر باپ کے صرف ماں ہے آپ کو پیدا کیا اور آپ کمال قدرت کا نشان آپ کو بنایا ہور آپ کی والدہ پر احسان کیا کہ ان کی براء ت ای بچ کے منہ ہے کرائی اور جس برائی کی نبست ان کی طرف بیہودہ لوگ کررہے تھا للہ نے آج کے پیدا شدہ بچ کی زبان ہے ان کی پاک دامنی کی شہادت اپنی قدرت سے دلوائی جریل علیجا کو اپنی تائید پر مقرر کر دیا بچپن میں اور بوی عمر میں آئیں اپنی دعوت دینے والا بیا گیا گیا ہوارے میں ہی ہولئے کی طاقت عطا فر مائی اپنی والدہ محتر مہی براہ ت خالم کر کے اللہ کی عبودیت کا اقر رکیا اور اپنی رسالت کی طرف لوگوں کو بلایا مراد کلام کر ناکوئی خاص بات یا تجب کی چزئیس کے کھنا اور بھی آپ کو سکھایا۔ تو رات جوکلیم اللہ پر اتری تھی اور انجیل جو کی چزئیس کے کھنا اور بھی آپ کو سکھایا۔ تو رات جوکلیم اللہ پر اتری تھی اور انجیل جو آپ پر نازل ہوئی دونوں کا علم آپ کو سکھایا۔ ت

## وه اسين بيول كى طرح نى مَالِيْلُمْ كو بيجانة بي

﴿ الَّذِيْنَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَا مُهُمْ الَّذِيْنَ خَسِرُوٓا الْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة الأنعام: ٢٠]

''جن لوگوں کوہم نے کتاب دی وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیوں کو پہچانتے ہیں' جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سووہ ایمان نہیں لائیں گے۔''

### تنهيم

یعنی الل کتاب آپ ٹاٹیٹم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں کیونکہ آپ ٹاٹیٹم کی مفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئیں تھیں اور ان صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير (٥٣/٢)

الأمثال من القرآن الكريم. الأمثال من القرآن الكريم. الأجهابي الأمثال من القرآن الكريم. المراجع الم

منتظر بھی تھے۔البتہ حسد' کبر تقلید آباء' اور حب جاہ ومال وغیرہ اجازت نہیں دیتے کہ مشرف بایمان ہوکراپی جانوں کونقصان دائی اور ہلاکت ابدی سے بچائیں۔اس لیے اب ان میں سے ایمان نہ لانے والے خت خسارے میں ہیں کیونکہ بیٹلم رکھتے ہوئے بھی انکارکردہے ہیں۔



## تمهاري طرح كي امتين

﴿ وَ مَا مِنْ دَآیَةِ فِی الْکُرُضِ وَ لَا طَنِدٍ يَطِیْرُ بِجَنَاحَیْهِ اِلَّا اُمَدُ اَمْفَالُکُدُ مَا فَرَّطُنَا فِی الْکُونِ اَلَّهِ مِنْ شَیْءَ ثُمَّ اللی رَبِّهِدُ یُحْشَرُونَ کَ اَسورة الانعام: ۲۸]

د' اور جینے تم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جینے تم کے پرند جانور ہیں کہانے دونوں بازؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قتم الی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہول ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی کی مسب این پروردگار کے پاس جمع کے جائیں گے۔''

### تفهيم

- ت مینی انہیں بھی اللہ نے ای طرح پیدا فر مایا جس طرح تمہیں پیدا کیا' ای طرح انہیں روزی دیتا ہے جس طرح تمہیں دیتا ہے اور تمہاری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت و علم کے تحت داخل ہیں۔
- کتاب دفتر ہے مرادلوح محفوظ ہے۔ یعنی دہاں ہر چیز درج ہے یا مرادقر آن ہے جس میں اجمالاً یا تفصیلاً دین کے ہرمعالم پر روشنی ڈالی گئی ہے 'جیسے دوسرے مقام پر فرمایا:

   "ہم نے آپ پرالیک کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کابیان ہے۔ '[انحل: ۸۹]
   یعنی تمام فہ کورہ گروہ اسم کے جائیں گے ۔ اس سے علاء کے ایک گروہ نے استدلال (ثبوت) کیا ہے 'جس طرح تمام انسانوں کو زندہ کر کے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا' جانوروں اور دیگر تمام مخلوقات کو بھی زندہ کر کے ان کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ لیکن آئیس بعد میں ختم کردیا جائے گا اور جن وانس کو جنت ودوز خ



میں ڈالا جائے گا۔ جس طرح ایک حدیث میں بھی نی مُکاٹیڑا نے فرمایا: ''کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پرکوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔''<sup>®</sup>

### \*\*

### اس مخص کی مانندجس کوشیطان نے چھوا ہو

﴿ قُلُ آنَدُعُواْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرَّنَا وَ دُرَدُّ عَلَى آعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَلْنَا اللهُ كَالَّذِي اللهِ مَا اللهِ عَلَيْنُ فِي الْدُرْضِ حَيْرَانَ لَهُ اَصْخُبُ يَعْدَ إِذْ هَلْنَا اللهُ كَالَّذِي الْمَتَعْوَنُهُ الشَّيْطِيْنُ فِي الْدُرْضِ حَيْرَانَ لَهُ اَصْخُبُ يَعْدَ اللهِ هُوَ الْهُلْي وَ أُمِرُنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلْمِيْنَ ۞ ﴾ الْعَلْمِيْنَ ۞ ﴾

"آپ کهدد بیجے کہ ہم اللہ تعالی کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ وہ نہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے کیا ہم الٹے پھر جا کیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالی نے ہدایت کردی ہے جیسے کوئی فخص ہو کہ اس کو شیطان نے کہیں جنگل میں بداہ کر دیا ہو اور وہ بھٹل پھرتا ہواس کے ساتھی بھی ہوں کہ ہمارے پاس آ "آپ کہد بیجے کہ بیتی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ بی کی راہ ہے اور ہم کو بیتھم ہواہے کہ ہم پروردگار عالم کے مطبع ہو جا کیں۔"

### تفهيم

۔ یہاں اوگوں کی مثال بیان فر مائی ہے جوائیان کے بعد کفر اور تو حید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے جو سید سے راہ پر جا رہے ہوں ۔اور بچھڑ جانے والا جنگلوں میں جیران و پریٹان بھٹکتا بھر رہا ہو' ساتھی اسے بلارہے ہوں لیکن جیرانی میں اسے بچھ بچھائی نہ دے رہا ہو یا جنات کے فرنے میں بچھن جانے کے باعث سیجے راستے کی طرف توجہ



ک مطلب یہ کہ نفر اور شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہوگیا' وہ بھلے ہوئے راہی کی طرح ہوایت کی طرح ہوایت کی طرح ہوایت کی طرف نہیں آسکتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کردی ہوایت کی توفیق ہے وہ راہ یاب ہوجائے گا۔ کیونکہ ہدایت پر چلا دیتا اس کا کام ہے۔ جیسے دوسرے مقامات پر فر مایا گیا' جس کو وہ گمراہ کردے۔ اور ان کے لیے کوئی بددگا زمیں ہوگا۔

### \*\*\*

# اس کا کہنا کہ میرے پاس بھی مثل قرآن ہے

﴿ وَ مَنُ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَاى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ اُوْحِىَ إِلَى وَ لَمْ يُوْحَ اللهِ هَنَّ وَ وَ لَمْ يُوْحَ اللهِ هَنَّ وَ وَ وَ لَمْ يُوْحَ اللهِ هَنَّ وَ وَ لَوْ تَرَى إِذِ الظَّلِمُوْنَ فِي اللهِ هَنَّ وَ لَوْ تَرَى إِذِ الظَّلِمُوْنَ فِي عَمَرَاتِ اللهُ وَ لَوْ تَرَى إِذِ الظَّلِمُوْنَ فِي عَمَرَاتِ اللهِ عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْفِكَةُ بَاسِطُوا آيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ اللهُوْنَ مَنْ اللهِ عَنْدَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ اللهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [سورة الانعام: ٩٣]

"اوراً سخف سے زیادہ کون ظالم ہوگا جواللہ تعالی پر جموث تہت لگائے یا ہوں کیے کہ جمھے پر وتی آتی ہے حالا نکہ اس کے پاس کی بات کی بھی وتی نہیں آئی اور جو خص یوں کیے کہ جسیا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اس طرح کا ہیں بھی لاتا ہوں اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں ہیں ہوں کے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو آج تھے اور فرشتے اپنے ہاتھ سیا تھا کی اس سبب سے کم اللہ تعالی کے ذمہ جموثی باتیں نگالو آج تھے اور تم اللہ تعالی کی آیات سے تکم اللہ تعالی کے ذمہ جموثی باتیں نگائے تھے اور تم اللہ تعالی کی آیات سے تکم کرتے تھے۔"

کا انکارکرنے والے اورجموٹے کا انکارکرنے والے اورجموٹے کا انکارکرنے والے اورجموٹے کتاب و سند مح میں ہوئے معلی کہان کتاب و سند مح میں ہوئے معلی کا انکارکر ہے ہوئ معلی کا انکارکر کے مار سے ہوئ معلی کا انکارکر کے ایک کا انکارکر کے مار سے ہوئ معلی کا انکارکر کے ایک کا انکارکر کے والے اور جمور کے انکارکر کے



نکالے کے لیے (آج) سے مراقبض روح کا دن اور یہی عذاب کے آغاز کا وقت

می ہے جس کا مبدا قبر ہے۔ اور اس سے قابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برق ہے۔
ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالئے کا تھم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی
معن نہیں کہ آج تہمیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ خیال رہے قبر سے مراد برزخ
کی زندگی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی سے قبل بیا ایک درمیان
کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے۔ یہ
برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ چا ہے اسے کے درندے نے کھایا ہواس کی لاش سمندر کی
موجوں کی نذر ہوگئی ہویا اسے جلا کر راکھ بنا دیا گیا یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو۔ یہ برزخ
کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالی قادر ہے۔

الله كذف خيموثى باتي لكان بين الزال كتب اورارسال رسل كا انكار بحى باور حموا وعوائد بين الكار والتكبار ب ان حموا وعوائد نبوت بحى ب اى طرح نبوت ورسالت كا انكار والتكبار ب ان دونول وجوه سانيين ذلت ورسوائى كاعذاب دياجائكا۔

### \*\*\*

## راه راست پر چلنے والے کی مثال

﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَآخَيَهُ لَهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَّهُشِى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنُ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكُفِرِيْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ۞﴾ لسورة الانعام: ١٢٢]

"ایا افض جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم اس کو ایک ایا فور دیا کہ دہ اس کو ایک ایا فور دیا کہ دہ اس کو لیے ہوئے آ دمیوں میں چلتا پھرتا ہے کیا ایا الحف اس مخص کی طرح ہوسکتا ہے؟ جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا 'اس طرح کا فردں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہوا کرتے ہیں۔"

### تنبيم



لیے کہ کافر کفروضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس نظل ہی نہیں پاتا جس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے۔ اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرما تا ہے جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان اور ہدایت کے راستے پرگامزن ہوجاتا ہے جس کا نتیجہ کا میا بی اور کا مرانی ہے۔

### \*\*\*

# ای طرح سے ہم نے ان کے سرکش لوگوں سے کیا

﴿ وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ الْكِبِرَ مُجْرِمِهُمَا لِمَمْكُرُواْ فِيهَا وَ مَا يَمْكُرُونَ فَلَ اللهِ الْمَبْرُونَ إِلَّا بِالْفُلِيهِ وَ مَا يَشَعُرُونَ ﴾ [سورة الانعام: ١٢٣]

"اور اس طرح بم بربستى مين وبال كريسول بن كو جرائم كا مرتكب بنايا
تاكه وه لوگ و بال فريب كرين اور لوگ اپني بن ساته فريب كرد بي بين اور ان كوذره خبرنين "

### تفهيم

مراد کافروں اور فاسقون کے سرغنے اور کھڑ پینی جیں کیونکہ یہی انبیاء پیتا اور داعیان حق کی مخالفت میں پیش پیش ہوتے ہیں اور عام لوگ تو صرف ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں۔علاوہ ازیں ایسے لوگ عام طور پر دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں۔

### \*\*\*

# اكريبلي رسولول كيمثل ديت جا واور!

﴿ وَ إِذَا جَآمِهُمُ أَيَّةٌ قَالُوْا أَنْ تُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِى رُسُلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ اللهِ اللهِ وَعَنَابٌ شَدِيْدٌ بِهَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴾ السورة الانعام: ١٢٤] وعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِهَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴾ السورة الانعام: ١٢٤] "اور جب ان كوكوكي آيت بَهْنِي عن من مركز ايمان ندلاكي

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



گے جب تک کہ ہم کو بھی الی ہی چیز نہ دی جائے جواللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغیری رکھے ' عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچ گی اور ان کی شرار توں کے مقابلے میں شخت سزا۔''

#### تفهيم

- ین یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو نبی بنایا جائے؟ بیتو اللہ ہی کا کام ہے کیونکہ وہی ہر بات کی حکمت ومسلحت کو جانتا ہے اور اسے ہی معلوم ہے کون اس منصب کا اہل ہے؟ مکہ کا کوئی چو ہدری اور رئیس یا جنا ب عبداللہ وحضرت آ منہ کا دریتیم ۔
- ساری مخلوق میں ہے آپ منگافی ای ہیں جوسب سے اعلی حسب ونسب والے اور اس لائق ہیں کہ آپ کو پیغمبری تاج پہنایا جائے منداحمہ کی حدیث میں ہے آپ منگافی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولا د ابراہیم علیا اساعیل علیا اللہ کو پہند فرمایا۔ اولا د اساعیل علیا اساعیل علیا سے بنو کنانہ کو پہند فرمایا۔ بنو کنانہ سے قریش کو قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنوہاشم میں سے مجھے۔ <sup>(1)</sup>

ایک مرتبہ جبکہ آپ کولوگوں کی بعض کہی ہوئی باتیں پہنچیں تو آپ منبر پرتشریف لائے اورلوگوں سے پوچھا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں مجمہ بن عبداللہ بن عبداللہ ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں مجھے بہتر بنایا ہے مخلوق کو جب دوصوں میں تقسیم کیا تو مجھے ان دونوں میں جو بہتر حصہ تھااس میں کیا پھر قبیلوں کی تقسیم کے وقت مجھے سب سے بہتر قبیلے میں کیا پھر جب گھر دار یوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں کیا پھر جب گھر دار یوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر ہوں۔ © اچھے گھرانے میں بنایا پس میں گھرانے کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہوں۔ ©

ومجمع الزوائد (۲۱۵،۱۲٤/۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>🛈</sup> مسند الإمام أحمد (۱۰۷/٤) وصحيح مسلم (۲۲۷٦) وجامع الترمذي (٣٦٠٥)

<sup>﴿</sup> مسند الإمام أحمد (۲۱۰/۱) وجامع الترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي النبي المناقب، باب ما جاء في فضل النبي النبي الله (٣٦٠) ..... شوام كي بناء يربيروايت حن ب- الطبراني في الكبير (٢٨٦) ومحمع النوائد (١٢٤/٨) ٢١٥)



### الأمثال من القرآن الكريم



## جیسے کوئی آسان پرچ متاہے

﴿ فَمَنُ يُرِدِ اللّٰهُ أَنُ يَهُدِيهُ يَشُرَحُ صَدْدَةً لِلْإِسْلَامِ وَ مَنْ يُرِدُ أَنُ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ اللّٰهُ يَجْعَلُ اللّٰهُ اللّٰهَ عَلَى السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرَّجْسَ عَلَى اللّٰهِ الْذِينَ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ [سورة الانعام: ١٢٥]

''سوجس محف كوالله تعالى راسته بروالنا جا ہے اس كے سينہ كواسلام كے ليے كشاده كرديتا ہے جس كو براه ركھنا چا ہے اس كے سينے كو بهت تنگ كرديتا ہے جسكوئى آسان پر چڑھتا ہے اس طرح الله تعالى ايمان نه لانے والوں پر على مسلط كرديتا ہے ۔''

### تفهيم

- ت مینی جس طرح زور لگا کرآسان پر چڑھناممکن نہیں۔ای طرح جس مخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ ننگ کردےاس میں تو حیداورا یمان کا داخلہ ممکن نہیں 'الایہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینداس کے لیے کھول دے۔
- الله كااراده جے ہدایت كرنے كا موتا ہالى كرنى كرائے آسان موجاتے ہيں جينے فرمان الله ہے: ﴿ أَفَهُنْ شَرَحُ اللهُ صَدْرةٌ لِلْإِسْلاَمِ فَهُو عَلَى نُوْدٍ مِنْ دَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْفُسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولَيْكَ فِي صَلَلِ مَّبِينِ ﴾ [سورة الزمر: ٢٢] ليمن الله الله الله الله عن الله الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عنه عنه الله ع
  - (۱۵۰/۲) تفسیر ابن کثیر (۲/۱۵۰)

رجس سےمراد پلیدی یاعذاب یاشیطان کا تسلط ہے۔

الامثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّ



## جبيا كتهبين يداكيا

﴿ وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُوالرَّحْمَةِ إِنْ يَشَا يُذْهِبُكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِ كُمْ مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِّن مُرْيَةٍ قُوْمِ الْحَرِيْنَ ٥ ﴾ [سورة الأنعام: ١٣٣] ''اورآ پ کارب بالکل غنی بی ہے رحمت والا ہے۔اگر وہ جا ہےتم سب کو اُٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہای جگہ آباد کردے جینا کہتم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔''

اس نے حرف غلط کی طرح مثا دیا اور ان کی جگہ نئ قوموں کو اٹھا کھڑ اکیا' وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ جب جا ہے تمہیں نیست ونابود کردے اور تمہاری جگہ الی قوم پیدا کردے جوتم جیسی نہ ہو۔



# هرنيكي مثل دس نيكياں

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمْثَالِهَا وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّهِنَّةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَ هُمْ لَا يُظْلُمُونَ ﴾ [سورة الأنعام: ١٦٠]

'' جو خض نیک کام کرے گا اس کو اس کے دیں گنا ملیں گے' جو شخص برا کام

کرے گااس کواس کے برابر ہی سزا ملے گی اوران پرظلم نہ ہوگا۔''

۔۔ بیاللہ تعالیٰ کے اس نفغل واحسان کا بیان ہے کہ جواہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا' یہ کم از کم اجر ہے ۔ورنہ قر آن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کی بعض نیکیوں کا اجرکئی سو گنا ہے بلکہ ہزار

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



گنا تک ملے گا۔

حضرت ابن عباس جا شخاس روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طالقہ اللہ طالقہ اللہ طالقہ اللہ طالقہ اللہ علی حدیث قدی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دیں ہیں۔ پھر ان کو بیان کردیا ہے چناچہ جس مخص نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے مطابق ابھی عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالی اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر اس نے نیکی کر کے عمل بھی کرلیا تو اس کے لیے اللہ تعالی دس نیکیوں سے لے کرسات سوگنا تک لکھ دیتا ہے۔ اور جس مختص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پڑھل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالی اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے اور اگر نیت کر کے عمل بھی کرلیا تو اس کے لیے ایک برائی لکھتا ہے۔ 
ایک برائی لکھتا ہے۔ 
ایک برائی لکھتا ہے۔ 
ا

### \*\*

### جبیا کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کردیا

### تفهيم

ت تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہوشیار کر رہا ہے کہ دیکھواہلیس کی مکاریوں سے کیجتے رہنا وہ تمہارا بڑا ہی وشن ہے دیکھواسی نے تمہارے باپ آ دم کو دار سرور سے

نکالا اوراس مصیبت کے قید خانے میں ڈالا ان کی پردہ دری کی \_ پستمہیں اس کے متحكندول سے بچنا عاميد جيے فرمان ہے: ﴿ اَفْتَتَخِدُونَهُ وَ فُدِيَّتُهُ اَوْلِيآءً مِنْ دُوْنِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوَّ بِنُسَ لِلظَّلِمِيْنَ بَدَلَّاO ﴾ [الكهف:٥٠] لَيَحْ كياتم الجيس اور اس کی قوم کواپنا دوست بناتے ہو؟ مجھے چھوڑ کر؟ حالانکہ وہ تو تمہارا تثمن ہے ظالموں کا بہت ہی برابدلہ ہے۔<sup>©</sup>

لینی ہے ایمان قتم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہیں۔ تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتار ہتا ہے۔ کچھاور نہیں تو شرک خفی (ریا کاری) اور شرک میں ہی ان کومبتلا کر دیتا ہے اور یوں ان کوبھی ایمان کے بعدایمان صحیح کی یونجی ہےمحروم کردیتا ہے۔

## مہلی مرتبہ کی طرح وہ دوبارہ پیدا کرےگا

﴿ قُلْ آمَرَ رَبَّى بِالْقِسْطِ وَ اَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ ادْعُونُا مُخْلِصِينَ لَهُ الرِّينَ كَمَا بَدَاكُم تَعُودُونَ ﴾ [سورة الأعراف: ٢٩] '' آپ کہدد بچے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا اور یہ کہتم ہر مجدہ کے وقت اپنارخ سیدھارکھا کر واور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خاص الله ہی کے واسطے رکھویتم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھاای طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔''

۔ امام شوکانی مِرْنِشنہ نے اس کا مطلب سے بیان کیا ہے کہ اپنی نماز وں میں اپنارخ قبلے کی طرف کرلو ٔ چاہےتم کسی بھی مسجد میں ہواورا مام ابن کثیر پڑلٹنے نے اس سے استیقامت معنی متابعت رسول مراد لی ہےاورا گلے جملے سے اخلاص للند۔اور کہا ہے کہ ہ<sup>عم</sup>ل کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور دوسرے خالص

<sup>🛈</sup> تفسیر ابن کثیر (۲۰۱/۲)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

- انسان کواعتدال استقامت اوراخلاص کی راہوں پر چلنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ملنے والی ہے جس میں موجودہ زندگی کے نتائج سامنے آئیں گے اس کی فکر ابھی ہے ہونی جا ہیے۔
- معلوم ہوا کہ جس طرح اس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ای طرح وہ دوبارہ لوٹائے گا۔ حدیث میں ہے رسول اللہ مُلَّا لَیْمُ نے ایک خطبہ دیا اور فر مایا ''لوگو! تم اللہ کے سامنے نگے پیروں' نگے بدنوں' بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدائش میں کیا تھا ای کو پھر دو ہرائیں گئی یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم اے کر کے ہی رہے والے ہیں۔' ﴿

### \*\*\*

### جبیا کہوہ دنیامیں ہمیں بھول محتے

﴿ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَهُمْ لَهُوا وَ لَعِبًا وَ غَرَتُهُمُ الْحَيْوةُ النَّذَيَا فَالْيَوْمَ نَنْسُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ لَهَا وَ مَا كَانُوا بِالْتِنَا يَجْحَدُونَ۞ ﴾ [سورة الأعراف: ٥١]

'' جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کولہو ولعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکا میں ڈال رکھا تھا سوہم (بھی) آج کے روزان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کی ملاقات کو بھوٹل گئے اور جیسا یہ ہماری آیوں کا انکار کرتے تھے''

#### تفهيم

صدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس تم کے بندے سے پو چھے گا
دی میں نے تہمیں ہوی بیے نہیں دیئے تھے؟ تمہیں عزت اور اکرام سے نہیں

① صحیح البخاری، التفسیر، (سورة المائده) باب قوله ﴿ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ﴾، (٤٦٢٥) وصحیح مسلم (٢٨٦٠)

نوازا تھا؟ اور کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تا لیع نہیں کر دیئے تھے؟ کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چونگی وصول نہیں کرتا تھا؟'' وہ کیے گا کیوں نہیں؟ یا اللہ سیسب با تیں صحیح ہیں۔اللہ تعالی اس سے پوچھے گا:''کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟'' وہ کیے گانہیں۔اللہ تعالی فرمائے گا:''پی جس طرح تو مجھے بھولار ہا آ ف میں بھی تہہیں بھول جاتا ہوں۔' میں

○ دوزخی بدحواس اور مضطرب ہوکر اہل جنت کے سامنے دست سوال دراز کریں گے کہ ہم جلے جاتے ہیں' تھوڑ اسا پانی ہم پر بہاؤیا جو نستیں تم کو خدانے دے رکھی ہیں پچو ان سے ہمیں بھی فائدہ پہنچاؤے جواب ملے گا کہ کا فروں کے لیے ان چیزوں کی بندش ہے' میں کا فروہ ہی تو ہیں جو دین کو کھیل تماشہ بناتے تھے اور دنیا کے شعم پر پھولے ہوئے تھے۔ سوجیسا ان کو دنیا کے مزوں میں پڑ کر بھی آخرت کا خیال نہیں آیا آج ہم بھی ان کا پچھ خیال نہ کریں گے اور جس طرح انہوں نے ہماری آیوں کا انکار کیا تھا آج ہم بھی ان کی درخواست منظور کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

### \*\*

## ان کے معبودوں کی مثل ہمیں بھی معبود بنا دو

﴿ وَ جُوزُنَا بِمِنِي اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَآتُواْ عَلَى قَوْمٍ يَّعْكُفُونَ عَلَى اَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَمُوْسَى الْجَعَلُ لَنَا اللَّهَا كَمَا لَهُمْ اللَهَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ۞﴾ [سورة الاعراف: ١٣٨]

"اورہم نے بنی اسرائیل کو دریا ہے پارا تاردیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزرہوا جوا ہے چند بتوں ہے لگے بیٹھے تھ کہنے لگے اے مویٰ! ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجھے! جیسے ان کے معبود ہیں ۔ آپ نے فرمایا کہ واقع تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔"

صحيح مسلم، الزهد، باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، (٢٩٦٨) ومسند الإمام أحمد (٤٩٢/٢)

### . . ..

🛈 اتنی ساری الله کی قدرت کی نشانیاں بنی اسرائیل دیکھ چکے لیکن دریا پاراتر تے ہی بت پرستوں کے ایک گروہ کواینے بتوں کے آس پاس اعتکاف میں بیٹھے دیکھتے ہی حضرت موی الینا سے کہنے لگے کہ' ہمارے لیے بھی کوئی چیز مقرر کرد بیجیے تا کہ ہم بھی اس کی عبادت کریں جیسے کہان کے معبودان کے سامنے ہیں۔'' بیرکافرلوگ کنعانی تھایک قول ہے کہم قبیلہ کے تھے بیگائے کی شکل بنائے ہوئے اس کی پوجا کررہے تھے۔حضرت موی ملینا نے اس کے جواب میں فر مایاتم اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال سے محض نا واقف ہو۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ شریک ومثیل سے یاک اور بلند تر ہے۔ پہلوگ جس کام میں مبتلا ہیں وہ تباہ کن ہےاوران کاعمل باطل ہے۔ابو واقد کیٹی جھائٹڑا کا بیان ہے کہ جب لوگ رسول الله مَناتِیم کے ساتھ کے شریف سے حنین کوروانہ ہوئے تو راستے میں انہیں بیری کا وہ درخت ملا جہاں مشرکین مجاور بن کر بیٹھا کرتے تھے اور اپنے ہتھیار وہان لٹکا یا کرتے تھے اس کا نام ذات انواط تھا تو صحابہ کرام الله المنافذة المنافظ المستعرض كياكه ايك ذات انواط هارب لي بهي مقرركر دیں۔آپ نے فرمایا: 'اس کی قتم جس کے ہاتھ میں میری ذات ہے کہتم نے قوم موی جیسی بات کہددی کہ ہمارے لیے بھی معبود مقرر کردیجیے جیساان کامعبود ہے۔ جس کے جواب میں حضرت کلیم اللہ نے فر مایاتم جاہل لوگ ہو بیلوگ جس شغل میں ہیں وہ ہلا کت خیز ہےاورجس کا م میں ہیں وہ باطل ہے۔' <sup>مل</sup>

منداحمہ کی روایت میں ہے کہ بیدرخواست کرنے والے حضرت ابوواقد لیٹی ڈاٹنؤ تھے جواب سے پہلے بیسوال سن کر آنخضرت مُلٹی کا اللہ اکبر کہنا بھی مروی ہے اور بیبھی کہ آپ ڈلٹنؤ نے فرمایا کہ'' تم بھی اپنے اگلوں کی سی چال چلنے لگے۔' مُلْ

<sup>🛈</sup> تفسير الطبري لابن جرير (٤٦/٦)

<sup>2</sup> تفسير الطبري لابن حدر (١٥٠٦٥)



### ونیادار کی مثال

تفهيم

ا کشر مفسرین کے نزدیک بیآیات بلعم بن باعوراء کے حق میں نازل ہوئیں جوایک عالم اور صاحب تصرف درویش تھا (اور بعض نے کہا ہے کہ اس شخص کا نام شغی بن را بہ تھا۔ )اس کے بعد اللہ کی آیات اور ہدایات کو چھوڑ کرعورت کے اغواء اور دولت کے لالج سے حضرت موکی علیا کے مقابلہ میں اپنے تصرفات چلانے اور ناپاک تدبیریں بتلانے کے لیے تیار ہوگیا۔ آخر موکی علیا کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا خود مردود ابدی بنا۔ آیات اللہ کا جوعلم بلعم کو دیا گیا تھا اگر خدا چا بتا تواس کے ذریعہ سے بہت بلند مراتب پر اس کو فائز کر دیتا۔ اور یہ جب ہی ہوسکتا تھا کہ اُسے اپنا علم پر چلنے اور آیات اللہ کا اتباع کرنے کی توفیق ہوتی۔ لیکن ایسانہ ہوا کیونکہ وہ خود آسانی برکات و آیات سے منہ موڑ کرز منی شہوات ولذات کی طرف جھک پڑا۔ وہ نفسانی برکات و آیات سے منہ موڑ کرز منی شہوات ولذات کی طرف جھک پڑا۔ وہ نفسانی

خواہشات کے پیچھے چل رہا تھا اور شیطان اس کا پیچھا (تعاقب) کرتا جارہا تھا۔ حتی کہ کے جروؤں اور گراہوں کی قطار میں جاداخل ہوا۔ اس وقت اس کا حال کتے کی طرح ہوگیا جس کی زبان باہر لئلی ہو اور برابر ہانپ رہا ہوا گرفرض کرواس پر بوجھ لا دیں یا ڈانٹ بتلا ئیس یا کچھ نہ کہیں آزاد چھوڑ دیں 'بہر صورت ہانپتا اور زبان لئکائے رہتا ہے۔ کیونکہ طبعی طور پردل کی کمزوری کی وجہ ہے گرم ہوا کے باہر پھینکنے اور مردوتازہ ہوا کے اندر کھینچنے پر بسہولت قادر نہیں ہے۔ ای طرح سفلی خواہشات میں مردوتازہ ہوا کے اندر کھینچنے پر بسہولت قادر نہیں ہے۔ ای طرح سفلی خواہشات میں منہ مارنے والے کتے کا حال ہوا کہ اخلاقی کمزوری کی وجہ ہے ''آیات اللہ''کا دیا جانا اور نہ دیا جانیا ہی تھیکا وٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان باہر نکا لئے کو کتے کی یہ جانا اور نہ دیا جانیا ہی تھیکا وٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان باہر نکا لئے کو کتے کی یہ عادت ہے کہ تم اسے ڈانٹو ڈپٹو یا اس کے حال پر چھوڑ دو' دونوں حالتوں میں وہ بھو کئنے سے باز نہیں آتا' اس طرح اس کی یہ عادت بھی ہے کہ وہ شکم سیر ہو یا بھوکا' شور کئنے سے باز نہیں آتا' اس طرح اس کی یہ عادت بھی ہے کہ وہ شکم سیر ہو یا بھوکا' شور کا بائی ای نہیں آتا' اس طرح اس کی یہ عادت بھی ہے کہ وہ شکم سیر ہو یا بھوکا' شور کا بی نہیں آتا' اس طرح اس کی یہ عادت بھی ہے کہ وہ شکم سیر ہو یا بھوکا' شور کی ایور نہیں آتا' ہوا کا بائی ای بائی نہیں نہیں بائر نکا لے ہائیتار ہتا ہے۔ تندرست ہو یا بیار' تھکا ہائدہ ہو یا توانا' ہر حال میں زبان باہر نکا لے ہائیتار ہتا ہے۔

\*\*

کے مال ومتاع کے لیےاس کی رال ٹیکتی رہے گی۔

یمی حال ایسے مخص کا ہے اسے وعظ کرویا نہ کرو' اس کا حال ایک ہی رہے گا اور دنیا

# قرآن كوجمثلانے والوب كى مثال

﴿ سَأَءَ مَثَلَلِ الْقُوْمُ الَّذِينَ كَنَّابُوا بِالْتِنَا وَ أَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۞ ﴾

[سورة الأعراف: ١٧٧]

''اوران لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں۔''

### تمهيم

مثلاً تمیز ہے۔اصل عبارت یوں ہوگی: میں میں میں میں میں میں میں میں

(( سَأَءَ مَثَلًا أَ مَثَلُ الْقُومُ الَّذِينَ كَنَّهُوا بِالْتِنَا))





# وہ لوگ تو مثل چو یا وُں کی ہیں

﴿ وَ لَقَدُ نَدَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بَهَا وَ لَهُمْ آغَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ٱولَيْكَ كَالْاَنْعَام بَلْ هُدُ أَضَلُّ أُولَيْكَ هُدُ أَلْفِهُلُونَ۞ [سورة الاعراف: ١٧٩]

"اور ہم نے ایسے بہت ہے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے اور جن کی آ تکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں د کیھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے ۔ بیلوگ بھی چو یاؤں کی طرح ہیں بلکہ بیان ہے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں۔''

- 🕦 بہت سے انسان اور جن جہنمی ہونے والے ہیں اور ان سے ویسے ہی اعمال سرز د ہوتے ہیں مخلوق میں ہے کون کیے عمل کرے گا؟ بیاعلام الغیوب کوان کی پیدائش ے پہلے ہی معلوم ہوتا ہے۔ پس این علم کےمطابق اپنی کتاب میں آسان وزِ مین کی بیدائش سے بچاس ہزار برس پہلے ہی لکھ لیا۔ جبکہ اس کا عرش یانی پر تھا۔ <sup>©</sup>
- ایک اور روایت میں ہے کہ حضور علیاً ایک انصاری نابالغ یے کے جنازے پر بلوائے مھے تو میں نے کہامبارک ہواس کو بیتو جنت کی چڑیا ہے نہ برائی کا وقت یایا۔ آپ مُلَافِظُ نے فرمایا: '' مچھاور بھی؟ س الله تعالی نے جنت کواور جنت والوں کو پیدا کیا ہے اور انہیں جنتی مقرر کر دیا ہے حالائکہ ابھی تو وہ اپنے باپول کی پیٹھوں میں ہی تھےاسی طریّ اس نے جہنم بنائی ہےاوراس کے رہنے والے پیدا کیے ہیں انہیں اسی لیےمقرر کر دیا ہے درآ ں حالیکہ اب تک وہ اینے بایوں کی پشت میں

① صحيح مسلم، القدر، (٢٦٥٣) وجامع الترمذي (٢١٥٦) ومسند أحمد (١٦٩/٢)

② صحیح مسلم، القدر، باب معنی کل مولود یولد، (۲۲۲۲) وسنن أبی داود (۲۷۱۳) ومسند الإمام أحمد (٢٠٨، ٤١/٦)



### الأمثال من القرآن الكريم

بی ہیں۔''﴿

# بندے تو ہم مثل ہیں

### تفهيم

جن بتوں کوتم نے معبود کھر ایا ہے اور خدائی کاحق دیا ہے وہ تمہارے کام تو کیا آت نودا پی حفاظت پر بھی قادر نہیں اور باوجود کلوق ہونے کے ان کمالات سے محروم ہیں جن سے کی مخلوق کودوسری پر تفوق وامتیاز حاصل ہوسکتا ہے۔ گوان کے ظاہری ہاتھ پاؤل آت کھ کان سب کچھتم بناتے ہو کیکن ان اعضاء میں وہ قو تیں نہیں جن سے انہیں اعضاء کہا جا سکے ۔ نہ تمہارے پکار نے پر مصنوعی پاؤل سے چل کرآ سکتے ہیں نہ ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں نہ آتکھول سے دکھ سکتے ہیں نہ کانوں سے کوئی بات سنتے ہیں۔ اگر پکارتے بیٹ بنہ آتکھول سے دکھ سکتے ہیں نہ کانوں سے کوئی بات سنتے ہیں۔ اگر پکارتے پکار تے تمہارا گلا پھٹ جائے گا تب تھی وہ تمہاری آ واز سننے والے اور اس پر چلنے والے یا اس کا جواب دینے والے نہیں ۔ تم ان کے سامنے چلا و یا خاموش رہو دونوں حالتیں کیاں بیں۔ نہ اس سے فاکدہ نہ اس سے نفع 'تعجب ہے کہ جو چیز یں مملوک و کفاوق ہونے میں تم ہی عاجز و در ماندہ بلکہ وجود و کمالات وجود میں تم سے بھی گئی گزری ہوں انہیں خدا بنالیا جیسی عاجز و در ماندہ بلکہ وجود و کمالات وجود میں تم سے بھی گئی گزری ہوں انہیں خدا بنالیا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



جائے اور جواس کار دکرے اسے نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی جا کیں۔ چنانچے مشرکین مکہ نبی کریم مُاکٹیم کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی بےاد بی کرنا چھوڑ دیں ورنہ نہ معلوم وه كيا آفت تم ير نازل كروير - ﴿ وَيُخَوَّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ [سورة الزمر: ٣٦] ای کا جواب ﴿ قُل ادْعُوا شُر كَاءِكُم ﴿ ﴾ سے دیا۔ یعنی تم اینے سب شرکاء کو پکارواور میرے خلاف اپنے سب منصوب اور تدبیری پوری کرلؤ پھر مجھ کوایک من کی مہلت بھی نەدو-دىكھول تم ميرا كيابگا رْسكوگے۔



### جیما کہآپ کے رب نے .....ا

﴿كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرِهُونَ ۞ [سورة الأنفال: ٥]

''جییا کہآپ کے رب نے آپ کے گھرے تن کے ساتھ آپ کو روانہ کیااورمسلمانوں کی ایک جماعت اس کوگراں مجھتی تھی''

- 🕕 یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا' پھرا سے اللّٰداوراس کے رسول مُالْثِيْرُ کے حوالہ کر دیا گیا تو اسی میں مسلمان کی بہتری تھی' اسی طرح آپ کا مدینہ ہے نکلنا اور پھرآ گے چل کر تجارتی قافلے کی بجائے'کشکر قریش سے ٹربھیٹر ہو جانا' کوبعض طبائع کے لیے نا گوارتھا' لیکن اس میں بھی بالآخر فائدہمسلمانوں ہی کاہوگا۔
- حضرت ابوالوب انصاری و النَّهُ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ہمیں رسول الله مَالَّيْمُ نے فر مایا کہ مجھے خریجی ہے کہ ابوسفیان کا قافلہ لوث رہا ہے تو کیاتم اس کے لیے تیار موكه بم اس قافل كي طرف برهيس؟ بهت مكن بيك الله تعالى بميس مال غنيمت دلوا دے۔ ہم سب نے تیاری ظاہر کی آ پ ہمیں لے کر چلے ایک دن یا دودن کا سفرکر کے آپ نے ہم سے فرمایا کہ قریشیوں سے جہاد کے بارے میں کیا خیال کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



ہے؟ انہیں تمہارے چلنے کاعلم ہوگیا ہے اور وہ تم سے لڑنے کے لیے چل پڑے ہیں ۔ ہم نے جواب دیا کہ واللہ ہم میں ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہم تو صرف قافلے کے اراد ہے سے نکلے ہیں ۔ آپ نے چر بہی سوال کیا اور ہم نے چر یہی جواب دیا ۔ اب حضرت مقداد بن عمر دائٹو نے کہا کہ یارسول اللہ ہم اس وقت آپ کو وہ نہ کہیں گے جوموی نالیا گا کی قوم نے حضرت موی نالیا سے کہا تھا کہ'' تو اور تیرارب جاکر کافروں سے لڑے ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔'' اب تو ہمیں بڑا ہی رئح ہونے میں الکا کہ کاش یہی جواب ہم بھی دیتے تو ہمیں مال کے ملنے سے اچھا تھا' پس یہ لگا کہ کاش یہی جواب ہم بھی دیتے تو ہمیں مال کے ملنے سے اچھا تھا' پس یہ آ سے ارتی آ



### نا فرمانوں کی مثل مت ہوجا ؤ

#### تفهيم

کی سینی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے س لیا حالانکہ وہ سنا ہی کیا جو آ دمی سیدھی ہی بات کوس کر سمجھے نہیں یا سمجھ کر قبول نہ کرے۔ پہلے یہودیوں نے موکیٰ علیا اسے کہا تھا: " "سَیعِفْناً وَعَصَیْناً" (ہم نے س لیا مگر مانانہیں) مشرکین مکہ کا قول آگے آتا ہے:



"قَدُ سَمِعْنَا لَوْنَشَاء كُقُلْنَا مِثْلَ هذَا" لِعِي جَوْر آن آ بسات بين بي بم ني ن لیا۔ اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کلام بنا کرلے آئیں۔ مدینہ کے منافقین کا توشیدہ بیتھا كه پنیمبر طینا اور مسلمانوں كے سامنے زبانی اقرار كر گئے اور دل سے اس طرح مكر ر ہے۔ بہر حال مومن صادق کی بٹان اور یہود اور مشرکین ومنافقین کی طرح نہ ہونی جاہے۔اس کی شان میہ ہے کہ دل سے زبان سے عمل سے ٔ حاضر و غائب احکام الہیادرفرامین نبویہ پرنٹار ہوتار ہے۔

جنهیں خدانے بولنے کوزبان سننے کوکان اور سجھنے کودل و دماغ دیئے تھے پھر انہوں نے بیسب تو تیں معطل کردیں۔ نہ زبان سے حق بو لنے اور حق کو دریافت کرنے کی کوشش کی ۔غرض خدا کی بخشی ہوئی قو توں کواس اصلی کام میں صرف نہ کیا۔جس کے ليے فی الحقیقت عطا کی مخی تھیں۔ بلاشبہ ایسے لوگ جانوروں ہے بھی بدتر ہیں۔

# ہم بھی اس کی مثل کہیں

﴿ وَ إِنَا تُتَّلِى عَلَيْهِمُ النِّنَا قَالُوا قَدُ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ إِنْ هٰذَا إِلَّا اسَاطِيْرُ الْكَوَّلِيْنَ۞ ﴾ [سورة الانفال: ٣١]

"اور جبان كسام مع مارى آيتي پرهى جاتى بي تو كت بي كهم نے س لیا' اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہددیں' بیتو کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں ہے منقول چلی آ رہی ہیں۔''

الله تعالیٰ مشرکول کےغرور و تکبر'ان کی سرکشی اور ناحق شناسی کی'ان کی ضداور ہٹ دھرمی کی حالت بیان کرتا ہے کہ جھوٹ موٹ بک دیتے ہیں کہ ہاں بھی ہم نے ھر آن سن لیا' اس میں رکھا کیا ہے۔ ہم خود اگر چاہیں تو اس جیسا کلام کہہ دیں۔ حالانکہ وہ کہنہیں سکتے ۔اپنی عاجزی اور تہی دئی کوخوب جانتے 'کیکن زبان سے شیخی گھارتے تھے۔ جہاں قرآن ساتواس کی قدرگھٹانے کے لیے بک دیا جب کہان کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### 

سے زبردست دعوے کے ساتھ کہا گیا کہ لاؤاس جیسی ایک ہی سورت بنا کر لاؤتو سب عاجز ہو گئے ۔پس بیقول صرف جاہلوں کی خوش طبعی کے لیے کہتے تھے۔

کہا گیا ہے کہ یہ کہنے والا نفر بن حارث ملعون تھا۔ یہ خبیث فارس کے ملک گیا تو تھا اور رستم واسفند یار کے قصے یاد کر آیا تھا۔ یہاں حضور ملینا کو نبوت ہل چکی تھی آپ منافی آپ کو گئی آپ منافی آپ کا منافی میں ابیان اچھا ہے یا محمد کا؟ مجلس جماتا اور فارس کے قصے سناتا 'پھر فخر آ کہتا کہو میرا بیان اچھا ہے یا محمد کا؟ (منافی جمات اور فارس کے قصے سناتا 'پھر فخر آ کہتا کہو میرا بیان اچھا ہے یا محمد کا؟ اس کی گردن ماری گئی فالحمد للذاسے قید کرنے والے حضرت مقداد بن اسود بن آئو تھے۔ آپ کی مارٹ 'پھینوں اسی قید میں قبل کے گئے۔ حضرت مقداد بن آئی معیط 'طعیمہ بن عدی 'نفر بن حارث 'پھینوں اسی قید میں قبل کے گئے۔ حضرت مقداد بن آئوں نے بارے میں زبان درازی کرتا تھا۔ انہوں نے بعداد قبل پھر کہا کہ خضور میں جسے باندھ کر لا یا ہوں؟ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اپنوں نے مقداد کوغنی کردے۔ آپ خوش ہو گئے اور عرض کیا کہ حضور یہی میرا مقصد اور مقصود تھا۔ کوغنی کردے۔ آپ خوش ہو گئے اور عرض کیا کہ حضور یہی میرا مقصد اور مقصود تھا۔ اس کے بارے میں بیآ یہ اتری ہے۔

### \*\*

# تكبركرنے والوں كى مثل نه موجا و

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ عَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَرًا وَرِءَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِهَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ۞ [سورة الانفال: ٤٧] عُنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِهَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ۞ [سورة الانفال: ٤٧] ''ان لوگول جيئ نه بنوجواترات ہوئ اورلوگوں ميں خودنمائی کرتے ہوئ اپنے گھرول سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے جو پھھوہ کررہے ہیں اللہ اسے گھر لینے والا ہے۔''

### تفهيم

🛈 الله جهلامیں ثابت قدمی نیک نیتی ذکرالله کی کثرت کی نفیحت فرما کرمشرکین کی

الأمثال من القرآن الكريم

مثابہت سے روک رہا ہے کہ جیسے وہ حق کومٹانے اور لوگوں میں اپنی بہادری دکھانے
کے لیے فخر وغرور کے ساتھ اپنے شہروں سے چلے تم ایسا نہ کرنا۔ چنا نچہ ایوجہل سے
جب کہا گیا کہ قافلہ تو چ گیا اب لوٹ کر واپس چلنا چاہیے تو اس کھون نے جو اب
دیا کہ واہ کس کا لوٹنا بدر کے پانی پر جا کر پڑاؤ کر ہیں گے۔ وہاں شرابیں اڑا کیں گے
کباب کھا کیں گے گاناسنیں کے تا کہ لوگوں میں شہرت ہوجائے۔ اللہ کی شان کے
قربان جائے ان کے اربان قدرت نے پلٹ دیئے یہیں ان کی لاشیں گریں اور
کیمیں کے گڑھوں میں ذلت کے ساتھ ٹھونس دیئے گئے۔ اللہ ان کی لاشیں گریں اور
کرنے والا ہے ان کے اربادے اس پر کھلے ہیں ای لیے انہیں برے وقت سے پالا
کرنے والا ہے ان کے اربادے اس پر کھلے ہیں ای لیے انہیں برے وقت سے پالا
کڑا۔ پس بیمرکین کا ذکر ہے جواللہ کے رسول کا فاق رسولوں کے سرتان سے بدر میں
لڑنے یکے بیم شیمرکین کا ذکر ہے جواللہ کے رسول کا فاق رسولوں کے سرتان سے بدر میں
لڑنے یکے بیم شیمرکین کا ذکر ہے جواللہ کے دولیاں بھی تھیں با ہے گاہے بھی تھے۔

شیطان تعین ان کا پشت پناہ بنا ہوا تھا آئیں پھسلار ہاتھا۔ ان کے کام کوخو بصورت بھلا دکھار ہاتھا ان کے کا نوں میں پھونک رہاتھا کہ بھلا جہیں کون ہراسکتا ہے؟ ان کے دل سے بنو بکر کا کمہ پر چڑھائی کرنے کا خوف نکال رہاتھا اور مراقہ بن مالک بن بعث کم صورت میں ان کے سما منے کھڑا ہوکر کمہ رہاتھا کہ میں تو اس علاقے کا سردار ہوں بنو مدلج سب میرے تا بع ہیں میں تمہارا جمایتی ہوں بے گھرر ہو۔ شیطان کا کام بھی کہی ہی ہے کہ جموٹے وعدے دے نہ پورا ہونے وائی امیدوں کے سبز باخ دکھائے اور دھوکے کے جال میں پھنسائے۔ بدروالے دن بیا ہے جمنڈے اور لشکر کوساتھ لے کرمشرکوں کی جمایت میں نکلا ان کے دلوں میں ڈالٹار ہا کہ بس تم بازی کوساتھ لے کرمشرکوں کی جمایت میں نکلا ان کے دلوں میں ڈالٹار ہا کہ بس تم بازی نے جبنڈ کے اور اور اس خیستہ بی نظرین فرشتوں پر پڑیں تو پھھلے ہیروں بھاگا اور کہنے لگا میں وہ دیکھا ہوں خبیث کی نظرین فرشتوں پر پڑیں تو پھھلے ہیروں بھاگا اور کہنے لگا میں وہ دیکھا ہوں جس سے تمہاری آ تکھیں اندھی ہیں۔

\*\*

مجابد کی مثل کوئی نہیں

### ﴿ الْأَمْثَالُ مِنَ الفَرْآنِ الْكَرِيمِ ﴿ يُحَكِّ كُلُونَ كُنَّ كُونَا الْكَرِيمِ الْمُعَالِّ مِنَ الفَرْآنِ الْكَرِيمِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقُ الْمُعْلِقِينِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ عِلْمِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ عِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ عِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ عِلْمِي الْمُعِلِي الْعُمِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُع

﴿ اَجَعَلْتُمُ سِعَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ امَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ جُهَدَ فِي سَمِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۞﴾ لسورة التوبة: ١٩]

'' کیاتم نے ماجیوں کو پانی بلادیا اور معجد حرام کی خدمت کرنااس کے برابر کر دیا جواللہ پراور آخرت کے دن پرایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا' یہ اللہ کے نز دیک برابر کے نہیں اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا''

#### تنهيم

- آ مشرکین ماجیوں کو پانی پلانے اور مجدحرام کی دیکھ بھال کا کام جوکرتے تھے اس پر
  انہیں بڑا فخر تھا اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان و جہاد کوکوئی اہمیت نہیں دیتے تھے
  جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔اللہ تعالی نے فرمایا کیاتم سقایت حاج اور
  عمارت مجدحرام کوائمان باللہ اور جہاد فی سبمل اللہ کے برابر بچھتے ہو؟ یادر کھواللہ کے
  نزدیک یہ برابر نہیں بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ، چاہ وہ صورة خیر ہی ہو۔
  جیسا کہ بہلی آیت کے جلے ﴿ حَبطَتْ آغْمَالِهُمْ ﴾ میں واضع کیا جاچکا ہے۔

#### \*\*\*

# ان کی طرح تم بھی متحد ہو کراڑو

﴿ إِنَّ عِنَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ

الأمثال من القرآن الكريم

السَّمُوٰتِ وَ الْكَرُّصَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةٌ كَمَا يُقَاتِلُوْنكُمْ كَافَّةٌ وَ اعْلَمُوۤا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِیْنَ۞ ﴾ [التربة: ٣٦]

''مهینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے اس دن سے جب سے آس وز مین کو پیدا کیا ہے ان میں سے چارحرمت وادب کے بیں' یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پرظلم ندکرواورتم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔''

### تفهيم

🕕 رسول الله تالله الشيخ نے اپنے جج کے خطبے میں ارشاد فر مایا کہ زمانہ گھوم پھر کراپی اصلیت یرآ ممیا ہے سال کے بارہ مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے جار حرمت وادب والے ہیں۔ تین نے دریے ذوالقعدہ ذوالحجۂ محرم اور چوتھا رجب جومضر کے ہال ہے جو جمادی الاخری اورشعبان کے درمیان میں ہے پھر ہو چھا بیکون ساون ہے؟ ہم نے کہااللہ کواوراس کے رسول کو ہی پوراعلم ہے۔ آپ نے سکوت فرمایا ہم سمجھے کہ شاید آب اس دن کا کوئی اور بی نام تھیں کے پھر پوچھا کیا یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے کہا ہاں پھر یو چھا بیکونسا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول آپ نے پھرسکوت فرمایا یہاں تک کہم نے خیال کیا کہ شاہر آپ اس مسینے کا نام کوئی اور رکھیں گے آپ نے فر مایا کیا بیذ والحجنہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے یو چھا یہ کونسا شہرہے؟ ہم نے کہا اللہ اوراس کے رسول مان کا کا خوب جاننے والے ہیں؟ آپ مجرخاموش مورہ اورجمیں مجرخیال آنے لگا کہ شاید آپ کواس کا کوئی ادر بی نام رکھنا ہے پھر فر مایا یہ بلدہ ( مکمہ ) نہیں ہے؟ ہم نے کہا بیشک۔ آپ نے فرمایا یادر کھوتمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عز تیس تم میں آپس میں الی ہی حرمت والی بیں جیسی حرمت وعزت تمہارے اس دن کی تمہارے اس مہینہ میں تمہارے اس شہر میں تم ابھی ابھی اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور وہ تم سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



تمہارے انگال کا حساب لے گاسنو میرے بعد گراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن زدنی کرنے گئو ہتاؤ کیا میں نے تبلغ کردی؟ سنوتم میں سے جوموجود ہیں انہیں چاہیے کہ جے وہ پہنچائے وہ انہیں چاہیے کہ جے وہ پہنچائے وہ انہیں سے بھی زیادہ گلہداشت رکھنے والا ہو۔ <sup>©</sup>

- ابن عباس بھ فنافر ماتے ہیں "فیڈھن" سے مراد سال بھر کے کل مہینے ہیں۔ پس ان کل مہینے ہیں۔ پس ان کل مہینوں میں کہ بیر مت والے ہیں ان کل مہینوں میں کہ بیر مت والے ہیں ان کی بڑی عزت ہے ان میں گناہ سزا کے اعتبار سے اور نیکیاں اجر وثو اب کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہیں۔
- حضرت قادہ ڈٹاٹٹ کا قول ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کی سز ااور بوجھ بڑھ جاتا ہے سوظلم ہر حال میں بری چیز ہے کیان اللہ تعالی اپنے جس امر کو چاہے بڑھا دے دیکھیے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں ہے بھی پند فر مالیا فرشتوں میں انسانوں میں اپنے رسول چن لیے ای طرح کلام میں سے اپنے ذکر کو پند فرمالیا اور زمین میں سے مجدوں کو پند فرمالیا اور زمین میں سے محدوں کو پند فرمالیا اور دہوں میں سے دمضان شریف کو اور ان چاروں مہینوں کو پند فرمالیا اور دنوں میں سے جمعہ کے دن اور را توں میں لیلتہ القدر کو پس تمہیں ان چیزوں کی عظمت کی ہے۔ ©
- پر مثال دے کر فرمایا کہ تم سب مسلمان ان سے ای طرح لا وجیسے کہ وہ تم سے سب
  کے سب لاتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ بیا ہے جداگانہ ہوا در ہوسکتا ہے کہ بی تھم
  بالکل نیا اور الگ ہومسلمانوں کور عبت دلانے اور انہیں جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے
  تو فرما تا ہے کہ جیسے تم سے جنگ کرنے کے لیے وہ نہ بھیڑ آپس میں مل کر چاروں
  طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں تم بھی اپنے سب کلمہ گواشخاص کو لے کر ان سے مقابلہ
  کر دیے بھی ممکن ہے کہ اس جملے میں مسلمانوں کورمت والے مینوں میں جنگ کرنے

<sup>(</sup>۱۲۷۹) وصحیح البخاری، المغازی، باب حجة الوداع، (۲۶۱) وصحیح مسلم (۱۲۷۹) ومسند الإمام أحمد (۳۷/۵) وابن حبان (۳۸٤۸)

<sup>(</sup>۱۳٤/۲) تفسير ابن كثير (۲/٤٣٤)

الأمثال من القرآن الكريم

كى رخصت دى موجبكة عملمان كى طرف سے مو- جيسے ﴿ الشَّهْدُ الْعَرامُ ﴾ [البقرة: ١٩٤] مِن بِ اور جِيبِ ﴿ وَلَا تُتَلِيلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ حَتَّى يُلْتِلُو كُمْ ف**نیہ)** البقرہ: ۱۹۱ میں بیان ہے کہان سے معجد حرام کے باس نہاڑو جب تک کہ وہاں لڑائی نہ کریں ہاں اگر وہتم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو۔

 شیخ علم الدین سخاوی در الشذ نے ایکی کتاب المشہورنی اساء الایام والشہو رمیں لکھاہے کہ: ''محرم'' کے مہینے کومحرم اس کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں لیکن میرے ز دیک تو اس نام کی وجہ سے اس کی حرمت کی تاکید ہے اس لیے کہ عرب جا ہیت میں اے بدل ڈالتے تے مجمی طال کرڈالتے مجمی حرام کرڈالتے۔اس کی جمع محرمات حارم محاريم\_

''مفز'' کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عموماً ان کے گھر خالی رہتے تھے کیونکہ بیلز ائی مجز ائی اور سفر میں چل دیتے تھے۔ جب مکان خالی ہو جائے تو عرب کہتے ہیں صفرالکان اس کی جمع اصفار ہے جیسے جمل کی جمع اجمال ہے۔ ''رئیج الاول'' کے نام کا سبب یہ ہے کہ اس مہینہ میں ان کی اقامت ہو جاتی ہے ارتباع كہتے ميں اقامت كواس كى جمع اربعاب جيسے نصيب كى جمع انصبا اورجمع اس کی اربعہ ہے جیسے رغیف کی جمع ارغفہ ہے۔

''رئیج الاخز'' کے مہینے کا نام رکھنا بھی اسی وجہ سے ہے۔ گویا بیرا قامت کا دوسرا مہینہ ہے۔

"جادى الاولى" كى وجه تسميه بيه كهاس مهيني ميس يانى جمع جاتا تھاان كے حاب میں مہینے کروش نہیں کرتے یعن ٹھیک ہرموسم پر ہی ہرمہینہ آتا تھالیکن بیہ بات کیجیجی نہیں اس لیے کہ جب ان مہینوں کا حساب جاند پر ہے تو ظاہر ہے کہ موسی حالت ہر ماہ میں ہرسال یکساں نہیں رہے گی ہاں بیمکن ہے کہ اس مہینہ کا نام جس سال رکھا گیا ہواس سال بیمہینہ کڑ کڑاتے ہوئے جاڑے میں آیا ہواور یانی میں جمود ہو گیا ہو۔ چنانچہ ایک شاعرنے یہی کہاہے کہ جمادی کی سخت اندهیری را تیں جن میں کتا بھی بمشکل ایک آ دھ مرتبہ ہی بھونک لیتا ہے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو آسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



اس کی جمع جماد پات ہے۔ جیسے حبار کی بھباں است سے مذکر مونث دونوں طرح مستعمل ہے۔ مستعمل ہے۔

''جمادی الاُخری'' کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے جویلید پانی کے جم جانے کا دوسرا مہینہ ہے۔

''رجب'' یہ ماخوذ ہے ترجیب سے ترجیب کہتے ہیں تعظیم کو چونکہ یہ مہینہ عظمت وعزت والا ہے اس لیے اسے رجب کہتے ہیں اس کی جمع ارجاب رجاب اور رجبات ہے۔

''شعبان'' کانام شعبان اس لیے ہے کہ اس میں عرب لوگ لوٹ مار کے لیے اوھر ادھر متفرق ہوجاتے تھے۔شعب کے عنی ہیں جدا جدا ہونا کہ اس مہینے کا بھی یہی نام رکھ دیا گیا اس کی جمع شعامین شعبانات آتی ہے۔

''رمضان'' کورمضان اس کیے کہتے ہیں کہ اس میں اونٹیوں کے پاؤں بوجہ شدت گرما کے جلنے لگتے ہیں رمضت الفصال اس وقت کہتے ہیں جب اونٹیوں کے بچے سخت پیاسے ہوں اس کی جمع رمضانات اور رماضین اور رامضہ آتی ہے۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیاللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے میمض غلط اور نا قابل التفات قول ہے۔

''شوال'' ماخوذ ہے شالت الاہل سے میمہینداونٹوں کے مستع س کامہینہ تھا یہ دمیں اٹھادیا کرتے تھے اس لیے اس مہینہ کا یمی نام ہو گیا اس کی جمع شواویل شواول شوالات آتی ہے۔

'' ذوالقعدہ'' ذوالقعدہ کا نام ہونے کی وجہ رہے کہاس ماہ میں عرب لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے نہ لڑائی کے لیے نکلتے نہ کسی اور سفر کے۔اس کی جمع ذوات القعدہ ہے۔

'' ذوالحبُ'' كوذوالحج بھي كہد سكتے ہيں چونكداس ماہ ميں حج ہوتا تھااس ليےاس

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير (٤٣٢/٢)

کابینام مقرر ہو گیا ہے۔اس کی جمع ذوات المجمآتی ہے۔ <sup>©</sup>

# پہلے لوگوں کی مثال

﴿ كَالَذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُواْ اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوقً وَ اكْثَرَ الْمُوالَّا وَ اوْلَانًا فَاسْتَمْتَعُواْ الْمَدَّالَّةِ مِنْ الْمَدْرَةُ وَ الْمُلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُتُمْ الْمَدِّالِيْكُمْ كَمَا السَّمْتَعَ اللَّذِيْنَ مِنْ فَاسْتَمْتَعُواْ الْمِلْوَلِيْكَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فِي قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهُمْ وَخُونَ كَالَّذِي عَاضُواْ الْولَيْكَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فِي اللَّذِي اللَّهُ الْمُعْرَةُ وَ الْولِيْكَ هُمُ النَّيْسِوُنَ فَلَا السَوة النوبة: 19 اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

### تفهيم

- آن لوگوں کو بھی اگلے لوگوں کی طرح عذاب پہنچ خلاق سے مرادیہاں دین ہے۔ جیسے اگلے لوگ جموٹ اور باطل میں کودتے پھاندتے رہے۔ ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کیا۔ ان کے یہ فاسد اعمال اکارت ہو گئے۔ نہ دنیا میں سود مند ہوئے نہ آخرت میں تو اب دلانے والے ہیں۔ یہی صرح نقصان ہے کہ کمل کیا اور تو اب نہ لما۔
- ابن عباس التخفر ماتے ہیں جیسے آج کی رات کل کی رات سے مشابہ ہوتی ہے ای
  طرح اس امت میں بھی یہود یوں کی مشابہت آگئی میرا تو خیال ہے کہ حضور سُلُائِیُّم
  نے فرمایا ہے: ''اس کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہتم ان کی پیروی کرو
  گے یہاں تک کہ اگر ان میں ہے کوئی گوہ جانور کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم
  بھی اس میں کھو گے۔' حضور سُلُمُوُلُم کا ارشاد ہے کہ''اس کی قتم! جس کے ہاتھ میں
  میری جان ہے' تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقوں کی تابعداری کرو گے

www.ktrabosunnat.com
الأمثال من القرآن الكريم

اس حدیث کو بیان فرما کر حضرت ابو ہریرہ فرکانی نے فرمایا: اگرتم چاہوتو قر آن کے ان لفظوں کو پڑھالو ﴿ کُاکَّذِیدُنَ مِنْ قَبْلِکُمْ ﴾ حضرت ابو ہریرہ فٹاکٹی فرماتے ہیں خلاق سے مراد دین ہے۔ اورتم نے بھی ای طرح کا خوض کیا جس طرح کا انہوں نے ۔ لوگوں نے بچھا کیا فارسیوں اوررومیوں کی طرح؟ آپ تاکٹی نے فرمایا: اورلوگ بی ہیں کون؟ ﷺ

## ونيا كى مثال

﴿ إِنَّهَا مَثَلُ الْحَيْوةِ النَّنْهَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَالْحَتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْكَرْضِ مِثَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْكَنْعَامُ حَتَّى إِذَا اَحَنَتِ الْكَرْضُ زُخُرُفَهَا وَالْكَنْتُ وَظُنَّ الْمُلُولُ الْفَالَمُ الْمُولُلُ الْمُلَا أَوْلَهَارًا فَجَعَلْنُهَا وَالَّيْتَ وَظُنَّ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ مَعِيدًا كَانُ لَمْ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُ

''پس د نیاوی زندگی کی مالت تو ایس ہے جیے ہم نے آسان سے پانی برسایا پھراس سے زمین کی نباتات ، جن کوآ دمی اور چو پائے کھاتے ہیں ، خوب گنجان ہو کرنگلی یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چی اوراس کی خوب زیبائش ہوگئی اوراس کے مالکوں نے جھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چی ہیں تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی تھم (عذاب) آ پڑا سوہم نے اس کوالیا صاف کردیا ، کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے تھی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے

① صحیح البخاری، أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر عن بنی اسرائیل، (۳٤٥٦) ومسلم (۲۲۲۹)

ک سنن ابن ماجه، الفتن، باب افتراق الأمم (۳۹۹۶) ومسند الإمام أحمد (۸۳۲۲)
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ليے جوسو يتے ہيں۔"

- 🛈 دنیا کی بیب ٹاپ اوراس کی دو گھڑی کی سہانی رونق پھراس کی بربادی اور بے رونقی کی مثال زمین کے سزے سے دی جا رہی ہے کہ بادل سے بانی برسا زمین لہلہا أشمى - طرح طرح كى سزيال جارئ كل كول كميت باغات كيدا موكة ـ انسانوں کے کھانے کی چزیں ٔ جانوروں کے چرنے تھکنے کی چیزیں ٔ چاروں طرف مچیل برین زمین سرسز موگئ ہر چہار طرف ہریالی بی ہریالی نظر آنے لگی تھیں والے خوش ہو گئے باغات والے مجولے نہیں ساتے کہ اب کے پھل اور اناح بكثرت بـ ناكمال آندهيول كے جيكر جلنے لكك برف بارى موكى اولے كرے یالہ پڑا' پھل چھوڑیتے بھی جل مکئے۔ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے' تازگی خشکی سے بدل كئ كچل مخمر منية - بهل منيخ كهيت وباغات ايسے ہو مئي كو با تنے ہی نہيں اور جو چز کل تھی بھی آج نہیں تو گویا کل بھی نہتی۔ <sup>©</sup>
- حدیث مبارکه می ہے آپ تھا نے فرمایا: بڑے دنیادار کروڑ پی کو جو ہمیشہ ناز ونعت میں بی رہاتھا الا کرجہتم میں ایک غوطہ دے کر پھراس سے بوجھا جائے گا کہ کہو تمباری زندگی کیسی گزری؟ وہ جواب دے گا کہ میں نے تو مجمی کوئی راحت نہیں دىچىمى يېمى آ رام كا نام بھىنېيىں سا-اى طرح دنيا كى زندگى ميں ايك گھڑى بخى جس برآ رام کی نبیں گزری تھی اے لایا جائے گا۔ جنت میں ایک غوطہ کھلا کر یو جھا جائے گا كركبود نياش كيے رہے؟ جواب دے كاكد بورى عرجمى رنج فم كانام بھى نہيں سنا بھى تكليف اورد كدريكها بمينبيل \_ ③
  - اس فتم کی مثالوں کا تذکرہ سورۃ الکہف سورۃ زمر سورۃ حدید میں آئے گا۔

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير (٥٣٢/٢)

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم، صفات المنافقين، باب صبغ انعم أهل الدنيا في النار، (٢٨٠٧)



# برائی کی سزاای کی مثل

﴿ وَ الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيَّاتِ جَزَآءُ سَنِيَةٌ بِيثَلِهَا وَ تَرْهَا تُهُدُ ذِلَةٌ مَا لَهُدُ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِدٍ كَانَّمَا أُغْضِيَتُ وُجُوهُهُمْ قِطعًا مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِدٍ كَانَمَا أُغْضِيَتُ وُجُوهُهُمْ قِطعًا مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُفْلِمًا أُولَيْكَ أَنْ اللهِ مِنْ عَاصِدٍ كَاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُفْلِمًا أُولَيْكَ أَنْ وَلَا اللهِ مَنْ اللهِ مُفْلِمًا أُولِيكَ وَرَال اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

### مهيم

آ گرشتہ آیت میں اہل جنت کا تذکرہ تھا اس میں ہلایا گیا تھا کہ انہیں ان کے نیک
اعمال کی جزائی گئی محنا ملے گی اور پھر مزید دیدار الٰہی سے نواز ہے جائیں گے۔ اس
آیت میں بتلایا جارہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملے گا "متیناٹ" سے
مراد کفر اور شرک اور دیگر مصبتیں ہیں۔ جس طرح اہل ایمان کو بچانے والا اللہ تعالی
ہوگا اس طرح انہیں اس روز اپنے نصل خاص سے نواز ہے گا علاوہ ان کے لیے اللہ
تعالی اپنے مخصوص بندوں کو شفاعت کی اجازت بھی دے گا ، جن کی شفاعت بھی وہ
قبول فریائے گا۔ بیمبالغہ ہے کہ ان کے چہرے اسے سخت سیاہ ہوں گے۔ اس کے
برعس اہل ایمان کے چہرے تروتازہ اور روش ہوں گے جس طرح سورہ آل عمران کی برعس اللی ایمان کے چہرے اور وشن ہوں گے جس طرح سورہ آل عمران کر بیت ہیں ہے۔

### \*\*\*

# قرآن کی مثل لے کرلاؤ

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّتْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ

الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلِّلُلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ

اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَارِقِينَ ﴾ [يونس: ٣٨]

'' کیا بیلوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہدد بیجیے کہ پھرتم اس کے مثل ایک ہی سورت لا وَ اور جن جن غیر اللّٰد کو بلاسکو بلالوا گرتم سیچے ہو۔''

### تفهيم

یعنی آگر میں بنالا یا ہوں تو تم بھی میری طرح بشر ہوسب مل کرا یک سورت جیسی سورت بنالا ؤ ۔ ساری مخلوق کو دعوت دو جن وانس کو جمع کر لؤ تمام جہان کے قصیح و بلیغ ، پڑھے لکھے اور اَن پڑھا کشے ہوکرا یک چھوٹا ساکلام قر آن کی ما نند پیش کر دو تو سجھ لیا جائے گا کہ قر آن بھی کسی بشر کا کلام ہے جس کامثل دوسر ب لوگ لا سکتے ہیں۔ مگر محال ہے کہ ابدالا باد تک کوئی مخلوق ایسا حوصلہ کر سکے قر آن کر یم ہی وہ کتاب ہے جس میں تہذیب اخلاق ، تمرن ومعاشرت محرفت وروحانیت ، تزکید نفول ، تنویر قلوب ، غرضیکہ وصول الی ومعاشرت محرفت وروحانیت ، تزکید نفول ، تنویر قلوب ، غرضیکہ وصول الی الشداور تنظیم ورفاہیة خلائق کے وہ تمام قوانین وطریق موجود ہیں ، جن سے آفرینشِ عالم کی غرض پوری ہوتی ہے۔

اورجن کی ترتیب و قد وین کی ایک ای قوم کے ای فرد ہے بھی امیز نہیں ہو کئی تھی۔ پھر
ان تمام علوم و ہدایات کا تکفل کرنے کے ساتھ اس کتاب کی غلغلہ انداز فصاحت و بلاغت واضح ومؤثر اور دلر با طرز بیان دریا کا ساتھ وی مہنئ سلاست و روانی اسالیب کلام کا تفنن اور اس کی لذت و حلاوت اور شہنشا ہانہ شان و شکوہ بیسب چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے برے زور و شور اور بلند آ جنگی سے سارے جہان کو مقابلہ کا چیننج دے دیا ہے۔ جس وقت سے قرآن کے جمال جہاں آراء نے غیب کی نقاب الٹی اور اولا دِ آ دم کو اپنے سے روشناس کیا اس کا برابر بیرہی دعویٰ رہا کہ میں خدائے قدوس کا کلام ہوں۔ اور جس طرح خداکی نیاس کا برابر بیرہی دعویٰ رہا کہ میں خدائے قدوس کا کلام ہوں۔ اور جس طرح خداکی زمین جیسی زمین خدا کے سورج جیا سورج اور خدا کے آسان جیسا آسان بیداکر نے نے دنیا عاجز رہے گ۔ نیا عاجز رہے گ۔ خوش میں کئی مٹانے کی لوگ سازشیں کریں مے مکر گاٹھیں می مقابلہ کے جوش میں کئی مرین کے دیا کی دیل کوئی دیا کی کوئی دیا کی کوئی دیا کی ہوئی دیل کوئی دیا کوئی دیا کوئی دیا کوئی دیا کوئی دیا کہ کوئی دیا کی ہوئی دیا کوئی کوئی دیا کوئی کوئی کوئی دیا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

﴿ الذمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

﴿ قُلُ لَّنِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اَنُ يَّأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرُانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِمٍ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًانَ ﴾ [بنى اسرائيل: ٨٨] ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

## ان دنوں کی مثال جو پہلے گزر مے

﴿ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَّامِ الَّذِينَ خَلُواْ مِنْ تَبْلِهِمْ قُلُ فَانْتَظِرُواْ إِلِّيُ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ۞ ﴾ [سورة يونس: ١٠٢]

''سووہ لوگ صرف اُن لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جوان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔''

### تفهيم

لیعنی بیلوگ ، جن پرکوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی 'لہذاا یمان نہیں لاتے۔ کیااس بات کے نتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے جن سے پچھلی امتیں گزرچکی ہیں ۔ لینی اہل ایمان کو بچا کر (جیسا کہ اگلی آیت میں وضاحت ہے ) باتی سب کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ اگر اس بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے 'تم بھی انتظار کرو' میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔

### \*\*\*

## قرآن کی مثل دس سورتیں ہی لے آؤ

﴿ أَمْ يَكُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ [سورة مود: ١٣]
د كيا يد كتم بيل كماس قرآن كواى في كمراب -جواب د يجي كم پهرتم بهي



ای کے مثل دس سورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سواجسے حاہوا پنے ساتھ بلاہمی لوا گرتم سیے ہو۔''

امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگرتم اپنے اس دعوے میں سیچے کہ بیٹھ (علیہ الله ) کا بنایا ہوا قر آن ہے تو اس کی نظیر پیش کرکے دکھا دو' اورتم جس کی جا ہو' مد د حاصل کر لو' لیکن تم مجھی ایسانہیں کر سکو مے۔اگر چہ آپ ایک دوسرے کے مدد گار بھی بن جائیں' اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چیلنے دیا کہ پورا قر آن بنا کر پیش نہیں کر سکتے تو دس سورتیس بی بنا کر پیش کردو۔ 🖈

## اندھےاور بہرے کی مثال

﴿مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمَى وَ الْاَصَمِّ وَ الْبَصِيْرِ وَ السَّمِيْعِ هَلُ يَسْتَوِيْنِ مَثَــــلَّا اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ☆ ﴾ [سورة مود: ٢٤] ''ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے' کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا بھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔''

چیلی آیات میں مونین اور کا فرین اور سعادت مندوں اور بدبختوں' دونوں کا تذکرہ فر مایا۔اب اس میں دونوں کی مثال بیان فر ما کر دونوں کی حقیقت کو حرید واضح کیا جا رہا ہے۔ فرمایا' ایک کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے اور دوسرے کی دیکھنے اور سننے والے کی طرح ۔ کافر دنیا میں حق کاروئے زیباد کیھنے سے محروم اور آخرت میں نجات کے راستہ سے بہرہ ای طرح حق کے دلائل سننے سے بہرہ ہوتا ہے اس لیے ایس باتوں مے محروم رہتا ہے جواس کے لیے مفید ہوں۔اس کے برعکس مومن سمجھ دار حق کود کیھنے والد اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہوہ حق اور خیر کی پیروی کرتا ہے



دالك كوستااوران ك ذريع ب شبهات كاازالد كرتااور باطل ب اجتناب كرتاب كياب دونول برابر به كنت بي ونول برابر به كت بي ونول برابر به كت بي ونول برابر به كت بي بي دونول برابر به كانت بي بي دونول برابر به كانت بي بي دوسر مقام بر فرمايا: ﴿ لاَ يَسْتَوِى اَصْحُ النّارِ وَاَصْحُ الْجَنّةِ اَصْحُ الْجَنّةِ هُدُ الْجَنّةِ اللّهَالِيْرُونَ ﴾ السورة الحدر: ٢٠] "جنتى دوزخى برابر بهي بوسكة جنتى تو كامياب بون الله المربون والي برابر بي والله برابر بي والله برابر بي المربي والديم والله برابر بي الدهر وادر مود برابر بي موره المربيل " موره فاطر (٢٢١٩٥٣)

### \*\*\*

# تم توجاری مثل انسان ہو

﴿ فَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِّقْلَنَا وَ مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِينَ هُمُ اَرَادِلْنَا بَادِى الرَّاثِي وَ مَا نَرَى لَكُمُ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنَّكُمُ كَذِيدُينَ ۞ ﴾ [مود: ٢٧]

"اس کی قوم کے کا فرول کے سردارول نے جواب دیا کہ ہم تو تخفی اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں کہ بدلوگ انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بدلوگ واضح طور پرسوائے نچ لوگول کے اور کوئی نہیں جو بسوچ سمجھ (تمہاری کی قتم کی برتری اپنے او پرنہیں دیکھ رہے ، بلکہ ہم تو تمہیں جمونا سمجھ رہے ہیں۔"
بلکہ ہم تو تمہیں جمونا سمجھ رہے ہیں۔"

### تفهيم

- پووہی شبہ ہے ، جس کی پہلے کی جگہ وضاحت کی جا چک ہے کہ کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت ورسالت کا اجتماع بڑا عجیب تھا 'جس طرح آج کے اہل بدھت کوبھی عجیب لگتا ہے اور وہ بشریت رسول مُلاَثِلُ سے انکار کرتے ہیں۔
- ک حق کی تاریخ میں بیربات بھی ہردور میں سامنے آتی ربی ہے کہ ابتداء میں اس کو اپنانے والے ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معاشرے میں بنوا کم ترسمجما جاتا تھا اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



ماحب حیثیت اورخوش حال طبقداس سے محروم رہتا۔ حتی کہ پیغیروں کے پیروکارل کی علامت بن گئی ۔ چنانچہ شاہ روم ہرقل نے حضرت ابوسفیان سے نبی سکا ایک کی علامت بن گئی کی بات یہ بھی پوچھی کہ اس کے پیروکار معاشر سے کے معزز سمجھے جانے والے لوگ ہیں یا کمزورلوگ حضرت ابوسفیان نے جواب میں کہا کمزورلوگ جس پر ہرقل نے کہارسولوں کے پیروکار یبی لوگ ہوتے ہیں۔ ﴿

الل ایمان چونکہ اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل ودانش اور رائے کا استعال نہیں کرتے اس لیے اہل باطل یہ بیجھتے ہیں کہ یہ بسوچ سجھ والے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں جس طرف موڑ دیتا ہے 'یہ مر جاتے ہیں جس چیز سے روک دیتا ہے' رک جاتے ہیں ۔ یہ بھی اہل ایمان کی ایک بڑی بلکہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ لیکن اہل کفرونباطل کے نزدیک بیے خوبی بھی عیب ہے۔

### \*\*\*

# جيئے تم ہم پر ہنتے ہو

﴿ وَ يَصُنعُ الْفُلْكَ وَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُواْ مِنَّهُ الْفَلْكَ وَ كُلَّمَا مَنْ عَلَيْهِ مَلاَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُونَ ﴾ [سورة مود: ٣٨] ''وه (نوح) کُتَّى بتانے گے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا فداق اڑاتے ہوتو ہم بھی تم گزرتے وہ ان کا فداق اڑاتے ہوتو ہم بھی تم پر ہنتے ہو۔''

#### تنهيم

مثلاً کہنے' کہ دیکھو! پنیمبر سے بڑھئ بن گئے۔ بھی ایک عجیب سی چیز دیکھ کرنوح مَلِیْاً سے بوچھتے کہ یہ کیا بناتے ہو؟ آپ فرما دیتے کہ ایک گھر بنا تا ہوں جو پانی پر چلے گا اور ڈو بنے سے بچائے گا۔وہ س کرہنی اڑاتے کہ خٹک زمین پرڈو بنے کا بچاؤ کررہے ہیں۔

صحیح البخاری، بده الوحی، باب کیف کان بده الوحی الی رسول الله، (۷) ومسلم (۱۷۷۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



### یماڑوں جیسی موجوں نے انہیں آلیا

نے کہا آج اللہ کے امرے بیانے والا کوئی نہیں مرف وی پھیں مےجن پر

الله كارحم بوا\_اى وقت ان دونول كردميان موج ماكل بوكى اوروه ووي

تفهيم

والول میں سے ہوگیا۔''

- کین جب زمین پر پانی تھا'حق کے پہاڑ بھی پانی میں ڈوب ہوئے تھے' یہ کشی حضرت نوح باخی اللہ کے ہم سے اور اس کی حضرت نوح باخی اور اس کی حضرت نوح باخی اور اس کی حضرت نوح باخی اور اس کی حضاظت میں پہاڑ کی طرح روال دوال تھی ۔ورنہ استے طوفانی پانی میں کشی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ اس لیے دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا:''جب پانی میں طغیانی آگی تو اس وقت ہم نے تہ ہمیں کشی میں چڑ حالیا تاکہ اسے تہمارے لیے فیصحت اور یادگار بنادیں اور تاکہ یادر کھنے والے کان اسے یادر کھیں' والحالة الے ایا
- پر حضرت نوح ملینها کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام یام تھا اسے هفرت نوح

  ملینها نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا اور کا فروں کے ساتھ شامل رہ کرغرق ہونے

  والوال میں سے مت ہو۔

اس کا خیال تھا کہ کسی بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر میں پناہ حاصل کرلوں گا' وہاں پانی کیوٹر پنج سکے گا۔باپ بیٹے کی گفتگو پوری نہ ہوئی تھی کہ پانی کی ایک موج نے درمیان میں حائل ہوکر ہمیشہ کے لیے دونوں کوجدا کر دیا۔

### \*\*

# کہیں قوم نوح کی طرح عذاب تم پر بھی نہ آ جائے

﴿ وَ يَلْوُمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِعَاتِنَى آَنَ يُصِيبَكُمْ مِنْفُلُ مَا آصَابَ قَوْمَ نُوْجِ آوْ قَوْمَ هُوْدٍ آوْ مَا تُوْمَ لُوْجٍ آوْ مِنْكُمْ بِبَعِيْدِ ۞ ﴿ [سورة مود: ١٩٩] قَوْمَ هُوْدٍ آوْ قَوْمَ طُلِحٍ وَ مَا قَوْمُ لُوْجٍ مِنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۞ ﴾ [سورة مود: ١٩٩] ''اور اے میری قوم (کے لوگو!) کہیں ایبا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کامتی بنادے جوقوم نوح اورقوم ہوداورقوم صالح کو پنیج ہیں۔اور قوم لوط تو تم سے کچھ دورنہیں۔''

#### تفهيم

(حضرت شعیب ماینه) فرماتے ہیں کہ اے میری قوم میری عدادت اور بغض میں آکر تم اپنے کفر اور اپنے گنا ہوں پر جم نہ جاؤور نہ تہمیں وہ عذاب پہنچے گا جوتم سے پہلے ایسے کاموں کا ارتکاب کرنے والوں کو پہنچا ہے۔خصوصاً قوم لوط جوتم سے قریب زمانے میں ہی گذری ہے اور قریب جگہ میں ہے تم اپنے گذشتہ گنا ہوں کی معافی مانگو۔ آئندہ کے لیے گنا ہوں سے تو بہ کرو۔ ایسا کرنے والوں پر میرارب بہت ہی مہر بان ہوجا تا ہے اور ان کو اپنا بیار ابنالیتا ہے۔



# جيها كرآپ كوتكم ديا كمياب

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ٥﴾ [مود: ١١٢]

. ''پس آپ جےرہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے



ساتھ توبہ کر چکے ہیں خرد ارتم حدیث نہ برد صنا اللہ تمہارے تمام اعمال کود کھنے والا ہے۔''

#### تفهيم

اس آیت میں نبی منافظ اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے' جو دشمن کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دوسرے مدسے بڑھ جانے سے روکا گیا ہے' جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کر دار کے لیے بہت ضروری ہے۔ حتی کہ یہ تجاوز' دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جا بڑنہیں ہے۔

### جيبا كراس سے يملے اعتباركياتھا

\*\*\*

﴿ قَالَ هَلُ الْمَنكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَا آمِنْتكُمُ عَلَى آخِيْهِ مِنْ قَبْلُ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حُفِظًا وَّ هُوَ أَرْحَمُ الرُّحِمِيْنَ ۞ ﴿ [سورة يوسف: ٦٤] "(يعقوب عَلِيْهُ نَهِ) كَهَا مِحْصة الآس كى بابت تمهارا بس ويها بى اعتبار ب حبيها اس سے پہلے اس كے بھائى كے بارے ميں تھا بس اللہ بى بہترين حافظ ہے اور وہ سب مہر بانوں سے برام ہر بان ہے۔"

#### تفهيم

یعنی تم نے یوسف ملینا کو بھی ساتھ لے جاتے وقت اس طرح حفاظت کا وعدہ کیا تھا لیکن جو پچھ ہوا وہ سامنے ہے' اب میں تمہارا کس طرح اعتبار کروں۔ تاہم چونکہ غلے کی شدید ضرورت تھی۔ اس لیے اندیشے کے جاوجود بنیا مین کوساتھ جھینے سے انکار مناسب نہیں سمجھا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے جھینے پرآ مادگی ظاہر کردی۔

### \*\*\*

### ، يوسف مَعِلْهُ اللهُ الله كي له ير

﴿ فَبَدَا بِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَحِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاءِ اَخِيْهِ كَذَٰلِكَ

کِنْنَا لِیُوْسُفَ مَا کَانَ لِیاْ عُنَ اَعَاهُ فِی دِیْنِ الْمَلِكِ اِلَّا اَنْ یَشَاءَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَجْتٍ مَّنْ نَشَاءً وَ فَوْقَ کُلِّ دِیْ عَلْمِ عَلِیْمُ ٥﴾ [سورة یوسف ۲۱]

"پس یوسف ( عَلِیْهِ اِنْ کَ سامان کی تلاشی شروع کی اُنے بھائی کے سامان کی تلاشی شروع کی اُنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھراس پیانہ کوائے بھائی کے سامان (زنبیل) سے نکالا 'ہم نے یوسف کے لیے اس طرح بیتہ بیر کی اس بادشاہ کی قانون کی روسے بیانی کونہ لے جاسکتا تھا گریے کہ اللہ کومنظور ہو ہم جس کے جاہیں درجے بائد کردیں ہرذی علم یوفوقیت رکھنے والا دوسراذی علم موجود ہے۔''

تفهيم

🛈 واضح ہوکہ اس تمام واقعہ میں حضرت بوسف الیّنا کی زبان ہے کوئی لفظ خلاف واقعہ نہیں نکلا۔ نہ کوئی حرکت خلاف شرع ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے'' تو ریے' کیا ''توریی'' کا مطلب ہے الی بات کہنا یا کرنا جس سے دیکھنے سننے والے کے ذہن میں ایک ظاہری اور قریبی مطلب آئے کیکن متکلم کی مراددوسری ہوجوظا ہری مطلب سے بعید ہے۔ اگریہ "توریہ" کسی نیک اور محمود مقصد کے لیے کیا جائے تو اس کے جائز بلکہ محمود ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور کسی مذمنوم وقتیح غرض کے لیے ہوتو وہ ''توری''نہیں دھوکہ اور فریب ہے۔ یہاں حق تعالی کومنظورتھا کہ یعقوب ملیّاہ کے ا ہتلاء وامتحان کی پھیل کر دی جائے۔ پوسف ملیٰٹا کے بعد بنیامین بھی ان سے جدا ہوں۔ادھرمدت کے بچھڑ ہے ہوئے دوعینی بھائی آپس میںمل کررہیں۔ پوسف مالیکا کو امتحان کی گھاٹیوں سے نکالنے کے بعد اول علاقی بھائیوں پھر مینی بھائی والد بزرگوار اور سب كنبہ سے بتدریج ملائيں۔ دوسرى طرف برادرانِ بوسف سے جو غلطیاں ہوئی تھیں کچھٹھوکریں کھا کر وہ بھی عفو درحم کے درواز ہ پر پہنچ جا کیں۔اور نہ معلوم کیا کیا حکمتیں ہوں گی جن کی وجہ سے پوسف ملائلا کوتھوڑ اسا'' توریہ'' کرنے کی ہدایت ہوئی ۔انہوں نے بیالدایے بھائی کے اسباب میں رکھا۔ پھرند کسی پراس کی چوری کا الزام لگایا نہ بیرکہا کہ ہم فلاں کو چوری کی سزامیں پکڑتے ہیں ۔صورتیں



ایس پیدا ہوتی چلی گئیں جن سے آخر میں بنیامین کے لیے اپنے بھائی کے پاس عزت وراحت کے ساتھ رہنے کی سبیل نکل آئی۔مسلتا بعض ایسے الفاظ بیثک استعال کیے جن کے معنی متبادل مراد نہ تھے یا بعض چیزوں پرسکوت کیا جن کی نسبت اگر کچھ بولتے توراز فاش ہوکرامل مقصد فوت ہوجا تا\_(واللہ اعلم\_)

- اس سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت حلیدگی ہو جائز ہے بشرطیکہ وہ طریقہ کسی نص شرع کے خلاف نہ ہو۔ 🛈
- جس طرح بوسف عليها الله كوايى عنايات اورمهر باندول سے بلند مرتبه عطاكيا اى طرح اس کے بھائی کوبھی بلندمر تبہ عطافر مایا۔
- ہرعالم سے بڑھ کرکوئی نہکوئی عالم ہوتا ہے اس لیے کوئی صاحب علم اس دھو کے میں مبتلا نہ ہوکہ میں ہی اینے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں ۔اوربعض کہتے ہیں کہاس کا مطلب ریہ کہ ہرصاحب علم کے او پر ایک علیم یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔

# پہلے کئی سزاؤں کی مثالیں گزر چکی ہیں

﴿ وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّنَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلْتُ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [سورة الرعد: ٦]

''اور جو تجھ سے ( سزا کی طلبی میں ) جلدی کررہے ہیں راحت سے پہلے ہی' یقینا ان سے پہلے سزا کیں (بطور مثال) گزر چکی ہیں اور بے شک تیرارب البتہ بخشے والا ہے لوگوں کے بے جاظلم پر اور ریجمی بقینی بات ہے کہ تیرارب بڑی سخت سزادینے والا بھی ہے۔''

🕦 یه منکرین قیامت کہتے ہیں کہ اگر سیچ ہوتو ہم پر اللہ کا عذاب جلد ہی کیوں نہیں

<sup>🛈</sup> فتح القدير (١٠٩١/١)

﴾ الأمثال من القرآن الكريم ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

لات؟ کہتے تھے کہ اے اپنے آپ پر اللہ کی وجی نازل ہونے کا دعویٰ کرنے والے اللہ اللہ کی وجی نازل ہونے کا دعویٰ کرنے والے اللہ المارے نزدیک تو تو پاگل ہے۔ اگر بالفرض سچا ہے تو عذاب کے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ اس کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ فرشتے حق کے اور فیصلے کے ساتھ ہی آیا کرتے ہیں 'جب وہ وقت آئے گا اس وقت ایمان لانے یا تو بہ کرنے یا نیک عمل کرتے ہیں 'جب وہ وقت آئے گا اس وقت ایمان لانے یا تو بہ کرنے یا نیک عمل کرنے کی فرصت ومہلت نہیں ملے گی ۔ اسی طرح اور آیت میں ہے:

﴿ يَسُنَ مُعْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللَّهُ الله عَلَى اللَّهُ الله عَلَى اللَّهُ الله عَلَى اللَّهُ الله عَلَى ۔ الله عادے : ١]

ک نیخی لوگوں کے طلم ومعصیت کے باوجود وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور بعض دفعہ تو اتنی تاخیر کرتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے 'بیاس کے طلم وکرم اور عفو و درگز رکا نتیجہ ہے ور نہ وہ فورا مؤاخذہ کرنے اور عذاب دینے پر آجائے تو روے زمین پر کوئی انسان ہی باتی نہ رہے۔

﴿ وَ لَوْ يُواحِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ ﴾

[سورة الفاطر: ٤٥]

''اوراگراللہ تعالیٰ لوگوں پران کے اعمال کے سبب پکڑ دھکڑ فرمانے لگتا تو روئے زمین پرایک تنفس کو نہ چھوڑتا۔''

#### \*\*\*

### ہاتھ پھیلانے والے کی طرح

﴿ لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَأْءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَ مَا دُعَاءُ الْكَغِرِيْنَ إِلَّا فِي صَلَلِ ۞ [سورة الرعد: ١٤]

''اسی کو پکارناحق ہے جولوگ اورول کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان (کی پکار) کا پکھی بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی مخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہوکہ اس کے منہ میں پڑجائے حالانکہ وہ پانی اس کے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



منہ میں پہنچنے والانہیں'ان منکروں کی جتنی لیکار ہے سب گمراہی میں ہے۔''

### تفهيم

- کینی خوف اورامید کے وقت اس ایک اللہ کو پکار ناصیح ہے کیونکہ وہی ہرایک کی پکار سنتا ہے اور قبول فرما تا ہے۔ یا دعوت عبادت کے معنی میں ہے یعنیٰ اس کی عبادت حق اور صیح ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں' کیونکہ کا ئنات کا خالق' ما لک اور مد بر صرف وہی ہے اس لیے عبادت صرف اس کا حق ہے۔
- 🕐 حضرت علی بن ابوطالب ڈاٹنڈ فر ماتے ہیں اللہ کے لیے دعوت حق ہے'اس سے مراد تو حید ہے۔ <sup>©</sup>
  - محمد بن منكدر كتبة بين مراد لا إله إلَّا اللهُ بـ
- کینی جوالقد کو چھوڑ کر دوسرول کو مدد کے لیے پکارتا ہیں۔ان کی مثال ایس ہے جیسے
  کوئی مخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر پانی سے کہے کہ
  میرے منہ تک آ جا' طاہر بات ہے کہ پانی جامہ چیز ہے'اسے پتہ ہی نہیں کہ تھیلیاں
  کھیلا نے والے کی حاجت کیا ہے'اور نہاسے پتہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنے منہ تک پہنچنے
  کامطالبہ کر رہا ہے۔

ای طرح یہ کفار جنہیں پکارتے ہیں اور جن سے امیدیں رکھتے ہیں' وہ ان کی امیدیں پر کھتے ہیں' وہ ان کی امیدیں پوری نہیں کرنے والے۔اور یہ مطلب بھی ہے کہ جیسے کوئی اپنی مٹھیوں میں پانی بند کر لے تو وہ رہنے کانہیں۔پس'' باسط'' قابض کے معنی میں ہے۔

عربی شعرمیں بھی قابض ماء آیا ہے۔

پس جیسے پانی مٹھی میں رو کنے والا اور جیسے پانی کی طرف ہاتھ کچھیلانے والا پانی سے محروم ہے'ایسے ہی میہ شرک اللہ کے سوا دوسروں کو گو پکاریں کیکن رہیں گے محروم ہی دین دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نہ پہنچےگا۔ان کی پکار بے سود ہے۔ ®

۵ تفسیر الطبری (۳۶٤/۷)

البحر المحيط (٥/٣٦٨) وتفسير الطبرى (٣٦٤/٧)

③ تفسیر ابن کثیر (۲۰/۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## حق اور باطل کی مثال

### تفهيم

ت الله تعالیٰ نے حق وباطل کے فرق 'حق کی پائیداری اور باطل کی بے ثباتی کی بیدو و مثالیں بیان فرما ئیں ہیں۔ مثالیس بیان فرما ئیں ہیں۔

ارشاد ہوا کہ اللہ تعالی بادلوں سے مینہ برسا تا ہے ، چشموں دریاؤں نالیوں وغیرہ کے ذریعے برسات کا پانی بہنے لگتا ہے ۔ کسی میں کم ، کسی میں زیادہ ، کوئی چھوٹی ، کوئی برست زیادہ ، کوئی آسانی علم بہت زیادہ حاصل بری ۔ یہ دلوں کی مثال ہے اوران کے تفاوت کی ۔ کوئی آسانی علم بہت زیادہ حاصل کرتا ہے کوئی کم ۔ پھر پانی کی اس رو پر جھاگ تیر نے لگتا ہے ۔ ایک مثال تو یہ ہوئی ۔ دوسری مثال سونے چاندی لو ہے تا نے کی ہے کہ اسے آگ میں تپایا جاتا ہے سونے چاندی زیور کے لیے لو ہا تا نبا برتن وغیرہ کے لیے ان میں بھی جھاگ ہوتے ہیں تو جسے ان دونوں چیزوں کے جھاگ مٹ جاتے ہیں ای طرح باطل جو بھی حق پر چھا جاتا ہے آ خرجیٹ جاتا ہے اور حق تقرآتا ہے جسے پانی تقرکر صاف ہوکررہ جاتا ہے اور جسے چاندی سونا وغیرہ تپاکر کھوٹ سے الگ کر لیے جاتے ہیں ۔ اب جاتا ہے اور جسے چاندی سونا وغیرہ تپاکر کھوٹ سے الگ کر لیے جاتے ہیں ۔ اب



سونے چاندی یانی وغیرہ سے تو دنیا نفع اٹھاتی رہتی ہے اور ان پر جو کھوٹ اور جھاگ آ گیا تھا'اس کا نام ونشان بھی نہیں رہتا۔اللہ تعالیٰ لوگوں کے تمجھانے کے لیے کتنی صاف صاف مثالیں بیان فرمار ہاہے۔ کہ سوچیں سمجھیں۔ جیسے فر مایا ہے کہ ہم بیمثالیں لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں لیکن اسے علاء خوب سمجھتے ہیں۔

- بعض سلف کی سمجھ میں جوکوئی مثال نہیں آتی تھی تو وہ رونے لکتے تھے کیونکہ انہیں نہ سجھناعلم سے خالی لوگوں کا وصف ہے۔
- 🕆 ابن عباس ڈٹھٹافر ماتے ہیں پہلی مثال میں بیان ہےان لوگوں کا جن کے دل یقین کے ساتھ علم الہی کے حامل ہوتے ہیں اور بعض دل وہ بھی ہیں'جن میں رشک باقی رہ جاتا ہے پس شک کے ساتھ کاعلم بے سود ہوتا ہے۔ یقین پورا فائدہ دیتا ہے۔ ابد ے مرادشک ہے جو کمتر چیز ہے مقین کارآ مد چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ جیسے زیور جوآ گ میں تیایا جاتا ہے تو کھوٹ جل جاتا ہے اور کھری چیزرہ جاتی ہے'ای طرح اللہ کے ہاں یقین مقبول ہے شک مردود ہے ۔ پس جس طرح یانی رہ گیا اور یینے وغیرہ کا کام آیا اورجس طرح سونا چاندی اصلی رہ گیا اوراس کےساز وسامان بے 'ای طرح نیک اور خالص اعمال عامل کونفع دیتے ہیں اور باتی رہتے ہیں ۔ ہدایت وحق ہر جو عامل رہے' وہ نفع یا تا ہے جیسے لوہے کی چھری تکوار بغیر تیائے بن نہیں سکتی ۔ای طرح باطل مٹک اور ریا کاری والے اعمال اللہ کے ہاں کار آ مذہبیں  $^{f 0}$ ہو سکتے ۔ قیامت کے دن باطل ضائع ہوجائے گا۔ادراہل حق کوحق نفع دےگا۔ سور القره کے شروع میں منافقوں کی دومثالیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں۔
- ا یک پانی کی اورایک آگ کی ۔سور ہُ نور میں کا فروں کی دومثالیں بیان فر مائیں ۔ ایک سراب یعنی ریت کی دوسری سمندر کی تہ کے اندھیروں کی۔ ریت کا میدان موسم گر ما میں دور سے بالکل لہریں لیتا ہوا دریا کا پانی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری ومسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہود یوں سے یو چھا جائے گا کہتم کیا ما نکتے ہو؟ کہیں گے پیاہے ہورہے ہیں' پانی چاہیے تو ان سے کہا جائے گا کہ پھر

الأمثال من القرآن الكريم الخمثال من القرآن الكريم الخمثال من القرآن الكريم

جاتے کیوں نہیں ہو؟ چنانچہ جہنم انہیں الی نظر آئے گی جیسے دنیا میں ریتلے میدان۔ <sup>©</sup>

یانی اورآگ کی مثال صدیث میں ہے۔

دوسری آیت میں فرمایا: ﴿ أَوْ كُطُلُمْتٍ فِی بَحْدٍ لَّجِی ﴾ [النود: ٤٠] بخاری وسلم میں فرمان رسول الله مُلَاقِرًا ہے کہ جس ہدایت وعلم کے ساتھ الله تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جوز مین پر بری ۔ زمین کے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جوز مین پر بری ۔ زمین کے ایک حصہ نے تو پانی کو تبول کیا 'گھاس چارہ بکٹر ت آگیا۔ بعض زمین جاذب تھی' اس نے پانی کوروک لیا پس اللہ نے اس ہے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا۔ پانی ان کے پینے پلانے کے کھیت کے کام آیا اور جو نگراز مین کا پسنگلاخ اور سخت تھا نہ اس میں پانی تھرانہ وہاں کچھ پیداوار ہوئی۔ پس بیاس کی مثال ہے جس نے دین میں سمجھ عاصل کی اور میری بعث سے اللہ نے اس کی جس نے اس کے لیے سربھی نہ اٹھایا اور نہ دوسروں کو سکھایا اور مثال ہے اس کی جس نے اس کے لیے سربھی نہ اٹھایا اور نہ اللہ کی وہ ہدایت قبول کی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ۔ (پس وہ سنگلاخ زمین کی مثل ہے۔) ﴿

ایک اور حدیث میں ہے میری اور تہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی جب آگ نے اور یہ وانے جب کے آگ جب آگ جب آگ جب آگ جب آگ ہے اپنے آس پاس کی چیزیں روشن کر دیں تو پنتگے اور پروانے وغیرہ کیڑے اس میں گر گر کر جان دینے گئے وہ انہیں ہر چند روکتا ہے لیکن بس پھر بھی وہ برابر گررہے ہیں بالکل یہی مثال میری اور تہاری ہے کہ میں تہاری کر پکڑ کہمیں روکتا ہوں اور کہدر ہا ہوں کہ آگ سے پرے ہولیکن تم میری نہیں سنتے نہیں مانے 'مجھ سے چھوٹ چھوٹ کرآگ میں گرے چلے جاتے ہو۔ ﴿

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم، الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، (١٨٣)

صحیح البخاری، العلم، باب فضل من علم وعلم، (۷۹) وصحیح مسلم (۲۲۸۲)
 ومسند الإمام أحمد (۳۹۹/۶)

<sup>﴿</sup> صحيح البخارى، أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لِمَاوَدَ سُلَيْمُنَ نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ (٣٤٢٦) وصحيح مسلم (٢٢٨٤) وجامع الترمذي (٢٨٧٤)

### \$**\tau**\\$\\\$\\\$\\\$\\\$

وہ تواندھے کی مثل ہے

﴿ أَفَهُنْ يَعْلَمُ النَّهَا أَنْزِلَ الِيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْلَى النَّمَا لَيْمَا يَتَنَكَّرُ أُولُوا الْاَلْبَابِ ﴾ [سورة الرعد: ١٩]

'' کیا وہ مخص جو بیلم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جوا تارا گیا ہے وہ تقیمت تو وہی تبول کے دہا ہوں کے بیا ہوسکتا ہے جوا ندھا ہو'نصیحت تو وہی تبول کرتے ہیں جو تقلند ہوں۔''

#### ىمهيم

- الله تعالی فرماتے ہیں کہ:ایک وہ خض جواللہ کے کلام کو جوآپ کی جانب اتر اسراسر حق مانتا ہو 'سب پرایمان رکھتا ہو'ایک کو دوسرے کی تصدیق کرنے والا اور موافقت کرنے والا جانتا ہو 'سب خبرول کو پچ جانتا ہو 'سب حکمول کو مانتا ہو 'سب برائیول کو جانتا ہو' آپ کی سچائی کا قائل ہو۔اور دوسراوہ خض جونا بینا ہو' بھلائی کو بجھتا ہی نہیں اورا گرسمجھ بھی لے تو مانتا نہ ہو' نہ سچا جانتا ہو' یہ دونول برابر نہیں ہو سکتے ۔ جیسے فرمان ہے کہ' دوزخی اور جنتی برابر نہیں۔' جنتی خوش نصیب ہیں' یہی فرمان یہاں ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں۔باب یہ ہے کہ' بھیلی بھی سمجھ داروں کی ہی ہوتی ہے۔'
- یعنی جن کے پاس قلب سلیم اور عقل صحیح نہ ہواور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ اور اپنی عقلوں کوخراب کرلیا ہو'وہ اس قر آن سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے ۔



### جنت کی مثال

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ أَكُلُهَا دَآنِهُ وَّ ظِلُّهَا تِلْكَ عُنْبَى الَّذِينَ اتَّقُوا وَّ عُنْبَى الْكَفِرِينَ النَّارُ ﴿ السورة الرعد: ٣٥] "اس جنت كى مثال ، جس كا وعده پر بيز گاروں كوديا گيا ہے يہ ہے كه اس ك



نیچ نہریں بہدرہی ہیں۔اس کا میوہ جیگئی والا ہے اوراس کا سامیہ بھی۔ یہ ہے انجام پر ہیز گاروں کا'اور کا فروں کا انجام دوز خے۔''

#### تفهيم

### تم توهاری طرح انسان ہو

﴿ قَالَتُ رُسُلُهُمْ اَفِي اللهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَاوَتِ وَ الْاَرْضِ يَدُعُو كُمْ اللهِ فَاللهِ اللهِ مَكُ فَاطِرِ السَّمَاوَتِ وَ الْاَرْضِ يَدُعُو كُمْ اللهِ فَيَعْفِرَكُمْ اللهِ مُّسَمَّى قَالُوا اِنْ أَنْتُمْ اللّهِ اللهِ مَشْرٌ مِّثُلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ المَّاوُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطُنِ مُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

''ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالی کے بارے میں تہمیں شک ہے جو آسانوں اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تہمیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے' انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی انسان ہوتم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دوجن کی عبادت ہمارے باپ کرتے رہ بیں۔اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔''

#### تفهيم

اس آیت مبارکہ میں رسولوں کی اور اور ان کی قوم کے کا فروں کی بات چیت بیان ہور ہے۔ قوم نے اللہ کی عبادت میں شک شبہ کا اظہار کیا اس پر رسولوں نے کہا اللہ کے بارے میں شک؟ لیعنی اس کے وجود میں شک کیسا؟ فطرت اس کی شاہد عدل ہے انسان کی بنیاد میں اس کا اقرار موجود ہے۔ عقل سلیم اس کے ماننے پر مجبور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهُ اللَّ

ہے۔ اچھا اگر دلیل کے بغیر اطمینان نہیں تو دیکھ لوکہ بیآ سان وزمین کیسے بیدا ہو گئے؟ موجود کے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے۔ انہیں بغیر نمونہ بیدا کرنے والا وہی وحدہ لاشریک ہے اس عالم کی تخلیق تو مطبع و مخلوق ہونا بالکل ظاہر ہے اس سے کیا اتن موٹی بات بھی سمجھ نہیں آتی ؟ کہ اس کا صانع اس کا خالق ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز کا خالق مالک اور معبود برحق ہے۔ یا کیا تمہیں اس کی الوہیت اور اس کی وصدانیت میں شک ہے؟ جب تمام موجودات کا خالق اور موجود وہی ہے تو پھر کیا دت میں شک ہے؟ جب تمام موجودات کا خالق اور موجود وہی ہے تو پھر عبادت میں شہاوہی کیوں نہ ہو۔؟

(علاوہ ازیں وہ ایمان و تو حید کی دعوت بھی صرف اس لیے دے رہا ہے کہ تہمیں گناہوں سے پاک کردے۔ اس کے باوجودتم اس خالق ارض وساکو ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کی دعوت سے تہمیں اٹکار ہے؟ بیوبی اشکال ہے جو کافروں کو پیش آتا رہا کہ انسان ہوکر کس طرح کوئی وحی المبی اور نبوت ورسالت کا مستحق ہوسکتا ہے؟ ) اس بید دوسری رکاوٹ ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباوا جداد کرتے رہے ہیں؟ جب کہ تمہارا مقصد ہمیں ان کی عبادت میا کر اللہ واحد کی عبادت پرلگانا ہے۔ دلائل و مجزات تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے سے میا کر اللہ واحد کی عبادت پرلگانا ہے۔ دلائل و مجزات تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے سے شخ اس سے مرادالی دلیل یا مجزہ ہے جس سے دیکھنے کے وہ آرز ومند ہوتے سے جسے میں مکہ نے رسول اللہ مُنافِق ہے مختلف قسم کے مجزات طلب کیے سے جس کا تذکرہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔

#### \*\*\*

# ہم تہاری شل انسان ہیں

﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لَكِنَّ اللهَ يَمُنَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ مَا كَانَ لَنَا آنُ تَأْتِيكُمْ بِسُلُطْنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكُّمُ اللهِ فَعَلَى اللهِ فَعْلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ [سورة إبراهيم: ١١]

''ان کے پیغمبروں نے ان ہے کہا کہ بیتو تیج ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں کیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ہے جسے چا ہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے اللہ کے تعم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجز ہم ہمیں لا دکھا کیں اورا کیا نداروں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ دکھنا جا ہے۔''

#### تفهيم

سہ ہمارا یہ کہنا درست ہے کہ ہم نہ فرضے ہیں نہ کوئی اور مخلوق بلکہ نفس بشریت میں تم ہی جیے ہیں کیکن نوع بشر کے افراد میں احوال و مدارج کے اعتبار سے کیا زمین و آسان کا تفاوت نہیں۔ آخر اتنا تو تم بھی مشاہدہ کرتے ہو کہ حق تعالی نے جسمانی ' د ماغی' اخلاقی اور معاشی حالات کے اعتبار سے بعض انسانوں کو بعض پر کس قدر فضیلت دی ہے۔ پھراگر یہ کہا جائے کہ خدا نے اپنے بعض بندوں کو ان کی فطری قابلیت اور اعلی مکات کی بدولت روحانی کمال اور باطنی قرب کے اس بلندمقام پر پہنچا دیا جے' مقام نبوت' یا' منصب رسالت' کہتے ہیں تو اس میں کیا اشکال و استبعاد ہے؟ بہر حال موری نبوت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم اپنی نسبت بشر کے سواکوئی دوسری نوع ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ہاں اس قدر ٹابت ہوتا ہے کہ حق تعالی اپنے بندوں میں سے بعض پر ایک خصوصی احسان فر ماتا ہے جودوسروں پر نہیں ہوتا۔

ابر ہاسنداور سرشیفکیٹ لانے کا قصہ سوخدا کے تھم ہے ہم پہلے ہی اپنی نبوت کی سند
اور روثن نشانیاں دکھلا چکے ہیں۔ کھا قال: ﴿ جَآءُتھ دُورُورُ دُورُورُ بِالْبَیْنَاتِ ﴾ جو
آ دمی ماننا چاہاس کے اطمینان کے لیے وہ کافی سے زیادہ ہیں۔ باقی رہاتمہاری
فرمائیش پوری کرنا ' تو یہ چیز ہمارے قبضہ میں نہیں۔ نہ ہماری تقعد این عقلا اس پر
موقوف ہے۔ اللہ تعالی اپنی حکمت کے موافق جو سنداور نشان چاہے 'تم کو دکھلائے
گا۔ فرمائشی نشانات د کھنے سے ایمان نہیں آتا 'اللہ کے دینے سے آتا ہے۔ لہذا ایک
ایمان دار کو ای پر بھروسہ کرنا چاہے۔ اگر تم نہ مانو گے اور ہماری عداوت و ایذاء
رسانی پر تیار ہو گے تو ہمار ابھروسہ ای خداکی مہر بانی اور ایداد پررہےگا۔

### S IDA SE

## کفرکرنے والوں کی مثال

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَغْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِدُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلُ الْبَعِيْدُ۞ \* [سورة إبراهيم: ١٨]

''ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے تفرکیا'ان کے اعمال مثل راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی چلے اور اڑا کر لے جائے' جو بھی انہوں نے کیااس میں کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے' یہی ان کی گراہی ہے۔''

#### تفهيم

قیامت والے دن کا فروں کے عملوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کا کوئی اجر وثواب انہیں نہیں ملےگا۔

### \*\*

# بإكيزه درخت كى مثال

﴿ اللَّهُ تَرَكَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتُ وَقَدْعُهَا فِي السَّمَانِ اللّهُ مَثَلًا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَ يَضْرِبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْلًا فِي السّمَانِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَ يَتَلَكُمُ وُنَ ﴾ [سورة إبراهيم: ٢٤-٢٥]

''كيا آپ نينيس ويحاكم الله تعالى ني بايزه ورخت كيس كى جر مضبوط باورجس كى بيان فرمائي مثل ايك باكيزه ورخت كيس كى جر مضبوط باورجس كى جمنيال آسان ميں بين جواج ي بروردگار كيم سے مروقت الني كيل لاتا عنه اور الله تعالى لوگول كي سامنے مثاليس بيان فرماتا ہے تاكہ وہ نصيحت عاصل كريں۔''

#### تفهيم

ابن عباس والثخة فرمات بين - كلمه طيبه سے مراد لاً إلله إلاً الله كى شهادت ہے - يا كيزه



ورخت کی طرح کامومن ہے اس کی جڑمضبوط ہے۔ یعنی مومن کے دل میں لاً الله اس کے اعمال آسان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور بھی بہت سے مفسرین سے یمی مروی ہیں ( کدمراداس ہے مومن کے اعمال ہیں اور اس کے پاک اقوال اور نیک کام)۔<sup>©</sup>

- مومن مثل محبور کے درخت کے ہے ہروقت ہرضج ہرشام اس کے اعمال آسان پر یر معتریخ میں۔<sup>©</sup>
- تصحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر جانشات منقول ہے کہ ہم آنحضور مُلاَیّنا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جو آپ نے فر مایا:'' مجھے بتلا ؤوہ کون سا درخت ہے جومسلمان کے مشابہ ہے؟ جس کے بیے نہیں جھڑتے نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں جواپنا کھل ہرموسم میں لاتا رہتا ہے۔'' حضرت عبداللہ بنعمر داثنیٰ فرماتے ہیں:''میرے دل میں آیا کہ کہدوں وہ درخت مجور کا ہے۔لیکن میں نے ويكها كمجلس مين حضرت ابوبكر والثؤابين حضرت عمر والثؤابين اوروه خاموش بين تومين بھی جیب کا ہور ہا۔'' آنخضرت مُلَّاثِمُ نے فرمایا:''وہ درخت محجور کا ہے۔' جب يهال سے اٹھ كر چلے تو ميں نے اپنے والد حضرت عمر دلائن سے بيد ذكر كيا - تو آ پ الله المنظر المايان بيارے بح اگرتم به جواب دے ديت تو مجھتو تمام چيزوں ك مل جانے سے بھی زیادہ محبوب تھا۔' 🕮

\*\*\*

تفسير الطبرى (٤٣٩/٧)

<sup>(</sup>٤٣٩/٧) تفسير الطبرى (٤٣٩/٧)

<sup>@</sup> صحيح البخارى، التفسير، (سورة إبراهيم) باب قوله ﴿ كَشَجَرَةٍ طَهِيَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ ﴾،



### خبيث درخت كى مثال

﴿ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَة الْجَتَثَتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرْدِ مَنَ لَكُوفِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرْدِ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَة وَ الْجَتَثُتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَادٍ ٥ ﴾ أسورة إبراميم: ٢٦]

''اورنا پاک بات کی مثال ایسے درخت جیسی ہے جوز مین کے کچھتی اوپر سے اکھاڑلیا گیا'اسے کچھٹبات تو ہے نہیں۔''

#### تفهيم

کلمہ خبیثہ سے مراد کفراور تجر ہُ خبیثہ سے حظل (اندرائن) کا درخت مراد ہے۔جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے اشار سے سے اکھڑ جاتی ہے۔ یعنی کا فر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں۔ نہوہ آسان پر چڑھتے ہیں' نہاللّٰہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ ①

### **\*\*\*\***

# ہم نے تہارے لیے مثالیں بیان کردیں ہیں

﴿ وَ سَكَنْتُهُ فِي مَسٰكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا انْفُسَهُهُ وَ تَبَيْنَ لَكُهُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِهُ وَ صَرَبْنَا لَكُمُ الْكُمْثَالَ ﴾ [سورة إبراهيم: ٤٥]

'' اوركياتم ان لوگوں كے گھروں ميں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم كيا؟ اوركياتم پروہ معاملہ كھلانہيں كہم نے ان كے ساتھ كيسا كھے كيا؟ ہم نے (تو تمہارے سمجھانے كو) بہت ي مثاليس بيان كردي تھيں''

#### تفهيم

یعنی عبرت کے لیے ہم نے تو ان کی بچھلی قوموں کے واقعات بیان کر دیئے ہیں 'جن کے گھروں میں تم آباد ہواوران کے کھنڈرات بھی تہمیں دعوت غور وفکر دے رہے ہیں۔اگر تم نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی اور ان کے انجام سے بچنے کی فکر نہ کروتو تمہاری



### الأمثال من القرآن الكريم

مرضی ۔ پھرتم بھی اس انجام کے لیے تیار رہو۔

\*\*\*

## اِس کی ما نند کوئی پیدانہیں کرسکتا

﴿ أَفَهُنْ يَخُلُقُ كُمِّنْ لَآ يَخُلُقُ أَفَلَا تَذَكَّكُونَ۞ ﴾ [سورة النحل: ١٧] '' تو كيا وه جو پيدا ڳرتا ہے اس جيسا ہے جو پيدانہيں كرسكتا؟ كياتم بالكل نہيں سوچتے''

#### تفهيم

ان تمام نعمتوں ہے تو حید کی اہمیت کواجا گرفر مایا کہ اللہ تو ان چیز وں کا خالق ہے کیکن اس کوچھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہوانہوں نے بھی کچھے پیدا کیا ہے؟ نہیں 'بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ تم انہیں معبود بنا کراللہ کا برابر تھبرار کھا ہے۔ کیاتم ذرانہیں سوچتے؟

\*\*

# پریشان حال کی مانند

﴿ وَ يَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَعْتِ سُبْحِنَةً وَ لَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ وَ إِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ الْأَنْفَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَ هُوَ كَظِيْمٌ وَ يَتَوَارُى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوَءِ مَا بِالْأَنْفَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَ هُوَ كَظِيْمٌ وَ يَتَوَارُى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوَءِ مَا بَشِرَبِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا يَحُكُمُونَ فَ ﴾ بَشِرَ بِهِ أَيْدُسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ آمْ يَكُسُّهُ فِي التَّرَابِ اللهَ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴾ [سورة النحل: ٥٧-٥٩]

"اور دہ الله سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو
اپنی خواہش کے مطابق ہو' ان میں سے جب کسی کولڑ کی ہونے کی خبر دی
جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہوجاتا ہے اور دل ہی دل میں گھنے لگتا ہے' اس بری
خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپاچھپا پھرتا ہے۔سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے
ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے' آہ! کیا ہی برے فیصلے
ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے' آہ! کیا ہی برے فیصلے

﴿ الْأَمْثَالُ مِنَ الْقَرِآنِ الْكَرِيمِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ الْكَرِيمِ اللَّهِ ﴿ إِلَّهُ الْكُرِيمِ اللَّهِ اللَّهُ

### تفهيم

- رب کے بعض قبیلے (خزاعہ اور کنانہ) فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے

  کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی ایک ظلم تو یہ کیا کہ اللہ کی اولا دقر اردی۔ جب کہ اس

  کی کوئی اولا دنہیں۔ پھر اولا دبھی مؤنث جے وہ اپنے لیے پند ہی نہیں کرتے اللہ

  کے لیے اسے پند کیا جے دوسرے مقام پر فر مایا: '' کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس

  کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔'' یہاں فر مایا کہ تم تو یہ خواہش رکھتے

  ہوکہ بیٹے ہوں' بیٹی کوئی نہ ہو۔
- تعنی لڑی کی ولادت کی خبرین کران کا تو یہ حال ہوتا ہے جو فہ کور ہے اور اللہ کے لیے بیٹر نہیں کرتے ' بیٹیاں تجویز کرتے ہیں کیسا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں' جو چیز اپنے لیے پیند نہیں کرتے' اللہ کے لیے بھی اسے تجویز نہ کرتے لیکن انہوں نے اس کے برعس کیا۔ یہاں صرف ای نانصافی کی وضاحت کی گئی ہے۔
- ت لیعنی رسی ننگ و عار کے تصور سے کہاڑ کی زندہ رہی تو کسی کو داماد بنا نا پڑے گا۔لوگوں کو مندو کھا نانہیں جا ہتا ادھرادھر چھپتا پھرتا ہے۔

اورشب وروز ادھیر بن میں لگا ہوا ہے اور تجویزیں سوچتا ہے کہ دنیا کی عار قبول کر کے لئے کے دنیا کی عار قبول کر کے لئے کہ دنیا کی کوزندہ رہنے دے یا زمین میں اتار دے بینی ہلاک کر ڈالے جیسا کہ جاہلیت میں بہت سے سنگدل لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے یا زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔اسلام نے آکراس فتیج رسم کومٹایا اورابیا قلع قبع کیا کہ اسلام کے بعد سارے ملک میں اس بے رحی کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔

#### \*\*\*

# آخرت برایمان ندر کھنے والوں کی ہی بری مثال ہے

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيْزُ

الْحَكِيْدُ ۞ [النحل: ٦٠]



"آخرت برایمان ندر کھنے والوں کی ہی بری مثال ہے اللہ کے لیے تو بہت ہی بلندصفت ہے وہ براہی غالب اور باحکمت ہے۔"

#### تفهيم

- پنی کافروں کے برے اعمال بیان کیے مکتے ہیں انہی کے لیے بری مثال یا صفت ہے بین کافروں کے بری مثال یا صفت ہے بین جہل اور کفر کی صفت بیا ہے کہ اللہ کی جو بیوی اور اولا دیر تھراتے ہیں۔ میں 'یہ بری مثال ہے جو یہ محکرین آخرت اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔
- ت نیخی اس کی ہرصفت' مخلوق کے مقابلے میں اعلی و برتر ہے' مثلاً اس کاعلم وسیع ہے' اس کی قدرت لامتنا ہی ہے' اس کی جودوعطا بےنظیر ہے۔ وعلی بذاالقیاس بیہ مطلب ہے کہ وہ قادر ہے' خالق ہے۔رازق ہےاور سمیج وبصیر ہے وغیرہ۔ <sup>©</sup>
- اوروہ زبردست تو ایسا ہے کہ تمہاری گستانیوں کی سزاہاتھوں ہاتھ دیسکتا ہے۔لیکن فوراً سزادینااس کی حکمت کے مناسب نہیں۔لہذا ڈھیل دی جاتی ہے کہ اب بھی باز آجائیں اوراپنارو ہیدرست کرلیں۔

### \*\*\*

## اللدك ليحثالين مت بيان كرو

﴿ فَلَا تَضُرِبُوا لِلهِ الْاَمْثَالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۞ ﴾ [سورة النحل: ٧٤]

'' پس الله تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ' الله تعالیٰ خوب جانتا ہے اورتم نہیں جانتے۔''

#### تفهيم

اس بنیادی اوراصولی ارشاد سے شرک کے ایک بڑے مصدر اور معروف دروازے کو بند کر دیا گیا۔ وہ یہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو انسانوں پر قیاس کر کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ حالانکہ اس وحدہ لاشریک کی شان کٹر بیکڈ وکڈڈ یوکڈڈ کی شان ہے'

### ﴿ الْأَمثال مِن القرآنِ الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ١٦١ ﴾ ﴾

کہ نہاس کی کوئی اولا د ہےاور نہ وہ خود کسی کی اولا دوہ یکتا اور وحدہ لاشریک ہے۔

ای طرح لوگوں نے اس وحدہ لاشر یک کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے اس کے لیے طرح طرح کےخود ساختہ اور من گھڑت و سیلے اور واسطے فرض کیے' کہ جس طرح ایک عام آ دمی خود براہ راست کسی بادشاہ کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔اور اگر پہنچ بھی جائے تو وہاں اس کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی۔

ای طرح ہم لوگ اللہ تعالیٰ تک خود نہیں پہنچ سکتے اور ہماری کوئی شنوائی نہیں ہو سکتی ، جب تک کہ ہم اپنے مزعومہ دسائل اور واسطوں میں ہے سی وسیلہ اور واسطہ کو نہ اپنا ہمیں۔ سو ہیں ہو سکتی وسیلہ اور واسطہ کو نہ اپنا ہمیں۔ سو ہیں ہو سکتی وسیلہ اور واسطہ کو نہ اپنا ہمیں۔ سو ہیں ہو سکتی کی اساس و بنیاد ہیں کہ اللہ جل مجد ہ کو کھوق پر قیاس کیا گیا ہے۔ جبکہ وہ وحدہ لا شریک کھلوق کے تمام شوائب سے پاک اور دائر ہ کھلوق سے وراء الوراء ہے 'سجانہ و تعالیٰ اسی لیے ارشاد فر مایا گیا کہ اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانے 'بعن وہ جانتا ہے کہ اس کی شان اور اس کی صفات کیا اور کہیں ہیں 'تم لوگ ان کو نہ جانتے ہونہ جان سکتے ہو۔ پس اس نے اپنی ذات وصفات کے بارے ہیں اپنی وتی کے ذریعے اپنے رسول کے واسطے سے جو پچھ بتایا ہے وہی اس کے سوائس کی معرفت اور اس کو جانے کی اور کوئی صورت ممکن نہیں 'پس وتی کے واسطے کے بغیر معرفت اللہ کے حصول کے لیے جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گاوہ صلالت ومحروی ہی کا باعث ہوگا۔

### **₩₩**₩

# غلام آقا کی مثال

﴿ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمُلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَّ مَنْ رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّ جَهْرًا هَلْ يَسْتَوْنَ ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلُ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۞ ﴾ [النحل: ٧٠]

''اللہ تعالی ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملیت کا'جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک اور مخص ہے جے جم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے' جس میں سے جھے کھلے خریق کرتا ہے کہا ہیں ہیں کتاب و سنت جی روست جسے کیا ہیں ہیں کتاب میں الکھی حالے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سید کا مقامت میں ال سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے بلکہ ان میں سے اکثر نبیں جانتے۔''

#### تفهيم

- ابن عباس ٹا ٹھنو غیرہ فرماتے ہیں بیکا فراورموکن کی مثال ہے۔ پس ملکیت کے غلام سے مراد کا فراورا چھی روزی والے اورخرچ کرنے والے سے مراد موکن ہے۔
  عجابد بلاشہ فرماتے ہیں اس مثال سے بت کی اور اللہ تعالیٰ کی جدائی سمجھا نامقصود ہے
  کہ بیاور وہ برابر کے نہیں۔ اس مثال کا فرق اس قدر واضح ہے جس کے بتانے کی
  ضرورت نہیں' اسی لیے فرمایا کہ'' تحریفوں کے لائق اللہ ہی ہے۔ اکثر مشرک بے
  علمی بر تلے ہوئے ہیں۔' س<sup>©</sup>
- بعض کہتے ہیں کہ بیفلام اور آزاد کی مثال ہے کہ پہلافخص غلام اور دوسرا آزاد ہے۔

  بید دنوں برابرنہیں ہو سکتے بعض کہتے ہیں کہ بیمومن اور کافر کی مثال ہے۔ پہلا کافر
  اور دوسرامومن ہے۔ بیبرابرنہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ اور بُت (معبودان
  باطلہ) کی مثال ہے پہلے سے مراد بُت اور دوسرے سے اللہ ہے۔ بید دونوں برابر
  نہیں ہو سکتے مطلب یہی ہے کہ ایک غلام اور آزاد باوجوداس بات کے کہ دونوں
  انسان ہیں دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور بھی بہت می چیزیں دونوں کے درمیان مشتر کہ
  ہیں اس کے باوجود رتبہ اور شرف اور فضل ومنزلت میں تم دونوں کو برابرنہیں سجھتے تو
  اللہ تعالیٰ اور پھرکی ایک مورتی بید دنوں کس طرح برابر ہوسکتے ہیں۔

### \*\*\*

### الله تعالى نے دو مخصوں كى مثال بيان كى

﴿ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا آبَكُمُ لَا يَقْدِدُ عَلَى شَيْءٍ وَ هُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَهُ آيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ۞ [سورة النحل: ٧٦]

''الله تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرما تا ہے' دو مخصوں کی' جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے کہیں بھی اسے بھیج دوکوئی بھلائی نہیں لاتا' کیا بیاوروہ جوعدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر' برابر ہو سکتے ہیں؟''

#### تفهيم

- سیایک اور مثال ہے جو پہلے سے زیادہ واضع ہے۔ اور ہر کام کرنے پر قادر ہے کیونکہ ہر بات بولتا اور سمجھتا ہے اور ہے جس سیدھی راہ یعنی کی بیٹ سے بولتا اور سمجھتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ یعنی کی بیٹ سے پاک۔ جس طرح بیدونوں برابز ہیں اسی طرح اللہ تعالی اور وہ چیزیں 'جن کولوگ اللہ کا شریک تھم راتے ہیں' برابز ہیں ہو سکتے۔
- ایک قول ہے کہ ایک گونگا حضرت عثان بڑاتن کا غلام تھا۔ اور ہوسکتا ہے کہ بیہ مثال بھی کا فرومومن کی ہوجیتے اس سے پہلے کی آیت میں تھی۔ کہتے ہیں کہ قریش کے ایک شخص کے غلام کا ذکر پہلے ہے اور دوسر شخص سے مراد حضرت عثان بن عفان بڑاتن ہیں ۔ اور غلام گونگے سے مراد حضرت عثان بڑاتن کا وہ غلام ہے جس پر آپ خرچ ہیں ۔ اور غلام گونگے سے مراد حضرت عثان بڑاتن کا وہ غلام ہے جس پر آپ خرچ کرتے تھے جو آپ کو نکلیف پہنچا تا رہتا تھا اور آپ نے اسے کام کاج سے آزاد کر رکھا تھا کی بھر بھی بیاسلام سے چڑ ھتا تھا 'مکر تھا اور آپ کو صد قد کرنے اور نیکیاں کرنے سے روکتا تھا 'ان کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ہے۔ 

  الکتار کے اس کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ہے۔ 
  ال

### \*\*

### سوت کا نے والی عورت کی مثل مت کرو

﴿ وَ لَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنُ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَخِذُونَ أَمْهُ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَخِذُونَ أَمَّةً هِى أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللهُ لِيهِ وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِغُوْنَ ﴾ [النحل: ٩٢] به و لَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِغُوْنَ ﴾ [النحل: ٩٢] في الله الله المال عورت كي طرح نه و جاؤجس في ابنا سوت مضوط كاتن كے بعد

<sup>🛈</sup> تفسیر ابن کثیر (۱۷۹/۳)

کلزے نکزے کرکے توڑ ڈالا کہتم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث تھہراؤاس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے' بات صرف یمی ہے کی اس عہد سے الله تمهیس آزما رہا ہے۔ یقینا الله تعالی تمہارے لیے قیامت کے دن ہراس چیز کو کھول کربیان کردے گاجس میں تم اختلاف كررے تھے۔''

#### تفهيم

🛈 عہد باندھ کرتوڑ ڈالنا ایس حماقت ہے جسے کوئی عورت دن بھر سوت کاتے' پھر کتا کتایا سوت شام کے وقت تو ژکریارہ یارہ کردے۔ چنانچہ مکہ میں ایک دیوانی عورت ابياى كماكرتى تقى \_ 🛈

مطلب یہ ہے کہ معاہدات کومحض کیجے دھام کے کی طرح سمجھ لینا کہ جب چاہا کا تا اور جب حایاالگلیوں کی ادنیٰ حرکت سے بے تکلف توڑ ڈالا سخت ناعاقبت اندیشی اور دیوائلی ہے۔ بات کا اعتبار نہ رہے تو دنیا کا نظام مختل ہو جائے۔قول وقرار کی یابندی ہی سے عدل کی تراز وسیدھی رہ کتی ہے۔ جوقو میں قانون عدل وانصاف سے ہٹ کر محض اغراض وخواہشات کی بوجا کرنے لگتی ہیں'ان کے یہاں معاہدات صرف توڑنے کے لیے رہ جاتے ہیں جہاں معاہد قوم کواینے سے کمزور دیکھا' سارے معابدات ردی کی ٹو کری میں بھینک دیے گئے۔

معاہدوں اورقسموں کوفریب و دعا' مکاری اور حیلہ سازی کا آلہ مت بناؤ۔جس طرح اہل جالمیت کی عادت تھی کہ ایک جماعت کواینے سے طاقتور دیکھ کرمعاہدہ کرلیا پھر جس وقت کوئی جماعت اس سے بڑھ کرمعزز اور طاقتورسا منے آئی بہلامعاہدہ تو ڈکر نتی جماعت سے عہد و پیان گانٹھ لیے۔ پھر چندروز بعدان خلفاء کو کمزور بنانے اور اینے کو بڑھانے کا موقع پایا تو فورا معاہدات توڑ ڈالے اور سب قتمیں اور حلف بالائے طاق رکھ دیئے۔بعینہ جس طرح آ جکل پورپین اقوام کامعمول ہے۔ قوت وضعف میں اقوام کا اختلاف ان میں ہے کی کواو پر چڑھانا کس کو نیچے گرانا'

<sup>🗵</sup> تفسیر این کثیر (۱۸۹/۳)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خدا تعالیٰ نے تمہاری آ زمائش کے لیے رکھا ہے اور ایفائے عبد کا حکم دینے میں بھی تمہارا امتحان ہے۔ دیکھتے ہیں کون ثابت قدم رہتا ہے کہ اپنا عہد پورا کرنے میں حلفاء کی قوت وضعف کی پچھ پروانہیں کرتا۔ باقی اقبال واد بار کسی کے بدلے ہے بدلانہیں جاتا۔ ادبار کی جگہ اقبال اورضعف کی جگہ قوت خدا ہی لائے تو آئے۔ ہاں بدعمدى كاخيال آناس كى علامت بكداد بارآن والابـ

 وہشمیں اورعہدو پیان جوآپس کے معاہدے اور وعدے کے طور پر ہوں ان کا بورا کرنا تو بے شک بے حد ضروری ہے اور جوفتمیں رغبت دلانے یا رو کئے کے لیے زبان سے نکل جا کیں وہ بے شک کفارہ دے کرٹوٹ سکتی ہیں۔

حدیث میں ہے کہ رسول الله مَالِّيْنَا نے فرمایا: '' والله! میں جس چیز برقتم کھالوں اور پھراس کےخلاف میں بہتری دیکھوں تو انشاءاللہ ضروراس نیک کا م کو کروں گا اور اینی شم کا کفارہ دے دوں گا۔' <sup>ملک</sup>

### الله تعالى نے ايك بستى كى مثال بيان كى

﴿ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَّلًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُّطْمَنِنَّةً يَّاثِيهَا رِزْقُهَا رَغَمًا مِّنْ كُلّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بِأَنْقُم اللَّهِ فَأَنَاتَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوْءِ وَ الْغَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصِنُونَ ﴾ [النحل: ١١٢]

''الله تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن واطمینان سے تھی اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ ہے چلی آ رہی تھی۔ پھراس نے الله تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو مدلہ تھاان کے کرتو توں کا۔''

صحيح البخارى، الإيمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿ لَا يُوَّاءِنُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾، (٦٦٢٣) وصحيح مسلم (١٦٤٩) وسنن ابن ماجه (٢١٠٧)

#### تفهيم

اکثرمفسرین نے اس قرید (بستی) سے مراد کمہ لیا ہے۔ یعنی اس میں کمہ اور اہل کمہ کا حال بیان کیا گیا ہے اور بیاس وقت ہوا جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بددعا فر مائی اللہ مفر (قبیلے) پراپی سخت گرفت فر ما اور ان پر اس طرح قط سالی مسلط کردے ، جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں مصر میں ہوئی چنا نچہ اللہ تعالی نے کھے کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا حتیٰ کہ ان کا بیحال ہوگیا کہ بٹریاں اور درختوں کے بیتے کھا کر انہیں گزارہ کرتا پڑا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک بید غیر معین بستی ہے اور مشیل کے طور پر بیہ بات بیان کی گئی ہے۔ کہ کفر ان نعمت کرنے والے لوگوں کا بیحال ہوگا، وہ جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں۔ اس کے اس عموم سے جمہور مفسرین کو بھی انکار نہیں ہے۔ گئی ہوں۔ اس کے اس عموم سے جمہور مفسرین کو بھی انکار نہیں ہے۔ گئی ہوں۔ اس کے اس عموم سے جمہور مفسرین کو بھی انکار نہیں ہے۔ گوز ول کا سبب ان کے نزد یک خاص ہے۔

\*\*

# ظلم کی مثل بدله لو

''اورآگر بدله لوبھی تو بالکل اتنائی جتناصد مہمہیں پنچایا گیا ہوا ورا گرصر کرلوتو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔''

#### تنهيم

- امام ابن سیرین الطفند وغیرہ فرماتے ہیں اگر کوئی تم ہے کوئی چیز لے لے تو تم بھی اس سے اس جیسی لے لئے تم بھی اس سے اس جیسی لے لو ابن زید میکھیلین فرماتے ہیں کہ پہلے تو مشرکوں سے درگز رکرنے کا تھم تھا۔ جب ذرا حیثیت دارلوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے بدلے کی رخصت ہوجائے تو ہم بھی ان کتوں سے نبر لیا کریں اس پر بیہ قرف سے بدلے کی رخصت ہوجائے تو ہم بھی ان کتوں سے نبر لیا کریں اس پر بیہ آیت اتری آخر بیہ بھی جہاد سے منسوخ ہوگئی۔
- 🕜 حضرت عطابن بیار الشه فرماتے ہیں سور فحل پوری مکے شریف میں اتری ہے مگر

اس کی تمین آخری آیتیں مدیے شریف میں اتری ہیں۔ جب کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ ڈٹکڈ شہید کر دیے گئے اور آپ کے اعضائے جسم بھی شہادت کے بعد کاٹ لیے گئے جس پررسول اللہ کاٹیڈا کی زبان سے بےساختہ نکل گیا کہ اب جب مجھے اللہ تعالی ان مشرکوں پر غلبہ دی تو میں ان میں سے میں شخصوں کے ہاتھ پاؤں اس طرح کا ٹوں گا۔مسلمانوں کے کان میں جب اپنے محترم نی کاٹیڈا کے یہ الفاظ پڑ نے تو ان کے جوش بہت بڑھ گئے اور کہنے گئے کہ واللہ ہم ان پر غالب آکر ان کی لاشوں کے وہ مکلڑے کریں گے کہ واللہ ہم ان پر غالب آکر ان کی لاشوں کے وہ مکلڑے کریں گے کہ عربوں نے بھی ایسا دیکھا ہی نہ ہوگا اس پر آپیتیں اتریں۔ ش

- کعمی برطف اورابن جرت برطف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان سے نکلاتھا کہ ان لوگوں نے جو ہمارے شہیدوں کی ہے حرمتی کی ہاوران کے اعضاء بدن کاٹ دیئے ہیں واللہ ہم بھی ان سے اس کا بدلہ لے کر ہی چھوڑیں گے ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیآ یتیں اتاریں۔ © بارے میں بیآ یتیں اتاریں۔ ©
- اس آیت کر بیمه کی مثالیں قرآن کریم میں اور بھی بہت ی ہیں۔اس میں عدل

<sup>🛈</sup> دلائل النبوة للبيهقى (٢٨٦/٣-٢٨٨) ..... يدوايت مرسل ي

<sup>(2)</sup> تفسیر ابن کثیر (۲۰۵/۳)

جامع الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة النخل، (٣١٢٩) ومسند الإمام أحمد (١٣٥٧) ..... شُخ الباني برائي و الشريح كها ہے۔



کی مشروعیت بیان ہوئی ہے اور افضل طریقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
جیسے: ﴿ وَجَزَا فَا سَوّنَةِ سَیّنَةٌ مِّنْكُهَا ﴾ [سورۃ الشوری: ٤٠] میں کہ برائی کا بدلہ لینے
کی رخصت عطافر ماکر پھر فر مایا ہے کہ جودرگز رکر لے اور اصلاح کر لے اس کا
اجراللہ تعالیٰ پر ہے اس طرح: ﴿ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [سورۃ المائدۃ: ٤٠] میں
بھی زخموں کا بدلہ لینے کی اجازت دے کرفر مایا ہے کہ جوبطور صدقہ معاف کر
دے بیمعافی اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گی ۔ اس طرح اس آیت میں
بھی برابر بدلہ لینے کے جواز کا ذکر فر ماکر پھر ارشاد ہوا ہے کہ اگر صبر کر لو تو یہ
بہت ہی بہتر ہے۔

### \*\*

# پہلی مرتبدداخل ہونے کی طرح

﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِانْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءً وَعُدُ الْاخِرَةِ لِيَسُوهُ وَجُوْهَكُمْ وَلِيَدُخُلُوا الْمَسْجِلَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوْا تَتْبَيْرًا ۞ ﴿ [سورة بنى اسراءيل: ٧]

''اگرتم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے اور اگرتم نے برائیاں کیں تو بھی اپنے ہی فائدے کے لیے اور اگرتم نے برائیاں کیں تو بھی اپنے ہی لیے 'پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا ( تو ہم نے دوسرے کو بھیج دیا تا کہ ) وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھرائی مجد میں تھس جا ئیں اور جس جس چیز پر قابو پائیں تو ڑپھوڑ کر جڑ ہے اکھاڑ دیں ۔''

### تفهيم

کا بھگان بھی خودتم ہی کو بھگانا ہوگا۔ بینوشتہ دیوار بھی تم لوگوں کے لیے موجود تھا۔ اور تہمارے نبیوں نے تم کواس ہے آگاہ بھی کر دیا تھا۔ گرتم لوگوں نے وہی کیا جس کی بیٹین گوئی پہلے کی جا بچل تھی۔ بعن تم لوگ پھرای فساد میں بہتلا ہوگئے جس میں پہلے بہتلا ہوئے تھے۔ چنا نچہ اس کے نتیجے میں جب تہماری سرکو بی کی دوسری میعاد آگئ تو ہم نے تم پراپ دوسرے زور آور بندے مسلط کر دیئے۔ تاکہ وہ تہمارے علیے بگاڑ کرر کھ دین اور تاکہ وہ تہماری معجد میں ای طرح کھس جا کمیں جس طرح کہ وہ اس میں پہلی مرتبہ کھس گئے تھے۔ اور تاکہ وہ ہراس چیز کو تہم نہم کر کے رکھ دیں جس پران کو قابو ملئے اور ان کا زور چلے رائح قول کے مطابق ان دونوں مواقع میں جس پران کو قابو ملئے اور ان کا زور چلے رائح قول کے مطابق ان دونوں مواقع میں سے پہلے موقع سے مراد بخت نصر کی غار گھری ہے جس سے ان کو نہایت ہولناک جو ان جاتم سے دوچار ہونا پڑ ااور دوسری تباہی سے مرادان کی وہ ہولناک تباہی ہے جو ان بڑیلیس ردمی نے می کھری میں ڈھائی تھی۔

سیدوسری مرتبدانہوں نے فساد ہرپاکیا کہ حضرت ذکر میہ ملیٹا کوئل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیٹا کوئل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیٹا کوئی قبل کرنے کے در پے رہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسان پراٹھا کر ان سے بچالیا۔اس کے نتیج میں پھرروی بادشاہ ٹیش کواللہ نے ان پر مسلط کر دیا 'اس نے بروشلم پر حملہ کر کے ان کے کشتے کے پشتے لگا دیئے اور بہت موں کوقیدی بنالیا' ان کے اموال لوٹ لیے نہ ہی محیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور بیک سلیمانی کوغارت کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا۔ اور یوں ان کی ذلت ورموائی کا خوب خوب سامان کیا۔

### \*\*

### جیسے انہوں نے مجھ پررحم کیا

﴿ وَ قَطَى رَبُّكَ الَّا تَغْبُدُوا الَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا أَوْ كِلْهُمَا فَكُلْ لَهُمَا أَنِّ وَ لَا تَنْهَرُ هُمَا وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَبُرَ الْحَبُومُ وَ قُلْ رَبِّ الْحَمُهُمَا كَمَا كَرِيْمًا وَ قُلْ رَبِّ الْحَمْهُمَا كَمَا كَمَا الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِ الْحَمْهُمَا كَمَا

### ﴿ الْأَمثُالُ مِنَ الْفَرِآنِ الكريمِ ﴿ يَعْلَيْ الْمُثَالُ مِنَ الفَرِآنِ الكريمِ ﴾ ﴿ يَعْلَى الْمُعْلَى مِن الفَرآنِ الكريمِ ﴾ ﴿ اللهُ مِثَالُ مِن الفَرآنِ الكريمِ ﴾ ﴿ اللهُ مِثَالُ مِن الفَرآنِ الكريمِ ﴾ ﴿ اللهُ مِثَالُ مِن الفَرآنِ الكريمِ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ر بيرني صَغِيرًا ﴾ [سورة بني اسرائيل: ٢٣-٢٤]

"اور تیرا پروردگار صاف صاف تکم دے چکا ہے تم اس کے سوا اور کی عبادت نہ کرنا اور مال باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی ان میں سے ایک یا دونوں بڑھا ہے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا 'نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب واحتر ام سے بات کرنا 'اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ

#### تفهيم

اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپی عبادت کے بعدد وسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے جس سے والدین کی اطاعت ان کی خدمت اور ان کے ادب و احترام کی اہمیت واضح ہے۔ گویا ربو ہیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین کے تقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ احادیث میں بھی اس کی اہمیت اور تاکید کو خوب واضع کر دیا گیا ہے 'پھر بڑھا پے میں بطور خاص ان کے سامنے'' ہوں' تک کہنے اور ان کو ڈانٹے ڈپٹے ہے منع کیا ہے 'کیونکہ بڑھا پے میں برا مائر معاش والدین تو کمرور بہر اور لا چار ہوتے ہیں 'جب کہ اولا دجوان اور وسائل معاش پر قابض ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جوانی کے دیوانی جذبات اور بڑھا پے کے سردوگرم تجربات میں تصادم ہوتا ہے۔

ان حالات میں والدین کے ادب واحترام کے تقاضوں کو محوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم اللہ کے ہاں سرخ رووہی ہوگا جوان تقاضوں کو محوظ رکھے گا۔

العنی جب میں بالکل کمزورونا تواں تھا انہوں نے میری تربیت میں خون پیندا یک کر دیا۔ اپنے خیال کے موافق میرے لیے ہرایک راحت وخوبی کی فکر کی۔ ہزار ہا دیا۔ اپنے خیال کے موافق میرے لیے ہرایک راحت وخوبی کی فکر کی۔ ہزار ہا آفات وحوادث سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ بارہا میری خاطر اپنی جان کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



جو کھوں میں ڈالی آج ان کی ضعیفی کا وقت آیا ہے ، جو پچھ میری قدرت میں ہان کی خدمت و تعظیم کرتا ہوں ۔ لیکن پوراحق ادائمیں کرسکتا۔ اس لیے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بڑھا ہے میں اور موت کے بعد ان پرنظر رحمت فرما۔

\*\*\*

### جبیها که بیلو**گ** کہتے ہیں

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَةَ الِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغُوا اللَّي ذِي الْعَرْشِ سَبِيُّلًا۞ [بني اسرائيل: ٤٢]

'' کہہدد بیجے! کہا گراللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ بیلوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک ما لک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔''

#### تفهيم

- آسے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر نشکر کشی کرکے غلبہ وقوت حاصل کر لیتا ہے اس طرح دوسرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ اور اب تک ایسانہیں ہوا' جب کہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدیاں گزرگئی ہیں' تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود ہی نہیں' کوئی بااختیار ہی نہیں۔ بااختیار ہی نہیں۔
- دوسرے معنی ہیں کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہوتے اور بیمشر کین جو بید
   عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں' انہیں بھی
   وہ اللہ کے قریب کر چکے ہوتے۔

\*\*\*

# دیموتوسی ان کے لیے کیا کیا مثالیں ہیں

﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْكَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلًا ﴾



'' دیکھیں تو سہی' آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں' پس وہ بہک رہے ہیں۔اب تو راہ پاناان کے بس میں نہیں رہا۔''

تفهيم

مجمعی شاعر کہتے' بھی جادوگر' بھی کا ہن' بھی محوریا مجنون' غرض بہتی بہتی ہاتیں کرتے رہتے ہیں کسی ایک بات پر جماؤنہیں جس وقت جومنہ میں آیا بک دیا۔حقیقت یہ ہے کہ باوجود جدوجہد کے طعن وتشنیع کا کوئی ایسا راستہ انہیں نہیں مل سکتا جس پر چل کروہ اپنے مقصد اِغواء والصلال میں کامیاب ہو کمیں۔

### \*\*

# قرآن کی مثل لا نا نامکن ہے

﴿ قُلُ لَيْنِ الْجَتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنَّ عَلَى اَنْ يَأْتُوْا بِعِثْلِ هَٰذَا الْقُوْانِ لَا يَأْتُونَ بِعِثْلِ هِذَا الْقُوانِ لَا يَأْتُونَ بِعِثْلِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا ۞ ﴾ [سورة بنى اسرائيل: ٨٨] ' ' كہد دَيجي كداگر تمام انسان اور كل جنات لل كراس قرآن كمثل لانا على الله وسرے كهددگار جمى بن جائيں۔' '

#### تفهيم

الثان اور بے مثال کتاب کیم قرآن مجید کی عظمت شان واضح ہوجاتی ہے کہ یہ ایسی عظیم
الشان اور بے مثال کتاب ہے کہ اگر جن وانس سب مل کر بھی اس جیسی کوئی کتاب
لانے کی کوشش کریں تو ان کے بس میں نہیں کہ وہ ایسا کر سکیں ۔ اگر چہ وہ سب مل کر بھی اس جیسی کوئی کتاب
بھی اس کے لیے ذور لگالیس ۔ سواس سے یہ حقیقت ثابت اور واضح ہوجاتی ہے کہ یہ
کلام کی انسان اور بشر کا کلام نہیں ہوسکتا۔ ورنہ ساری و نیااس کے سامنے اس طرح
عاجز نہ ہوتی ۔ اور قرآن کیم کا یہ عظیم الثان اور بے مثال چیلنج گزشتہ پندرہ سو برس
عاجز نہ ہوتی ۔ اور قرآن کیم کا یہ عظیم الثان اور بے مثال چیلنج گزشتہ پندرہ سو برس
سے موجود ہے۔ اور تمام عرب وعجم اور جن وانس اس کے مخاطب ہیں۔ مگرآئ تک
کوئی اس کوقول کرنے کی جرائے نہیں کر سکا۔ اور اگر کھی کی نے ایسی حماقت کی بھی
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرا



تواس نے خودا پی مضحکہ خیزی اور تذکیل کا سامان کیا ہے۔ اوراس کلام مجز نظام کواس نی آئی نے دیا کے سامنے چیش فرمایا ہے جس نے زندگی بحر بھی کی انسان سے ایک حرف بھی نہیں پڑھا۔ تو پھر اس سے بڑھ کراس کی صدافت و تھانیت کی دلیل اور کیا ہو کتی ہے؟ سوآ نجناب تا آئی کی صدافت و تھانیت کا بے مثال اور قطعی ثبوت ہے۔ ہو کتی ہے؟ سوآ نجناب تا آئی کی صدافت و تھانیت کا بے مثال اور قطعی ثبوت ہے۔ و آن مجید سے متعلق یہ چیلنج اس سے قبل سور ہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ یہ جیلنی آج تک تھن جواب ہے۔

\*\*\*

## اس قرآن میں ہرفتم کی مثال موجود ہے

﴿ وَ لَقَدُ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي لَهٰذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَلَلَى اَكْثَرُ النَّاسِ الَّلَا كُفُورًان ﴾ [سورة بني اسرائيل: ٨٩]

''ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے بیجھنے کے لیے ہر طرح سے مثالیں بیان کردی ہیں' مگرا کٹر لوگ انکار سے بازنہیں آتے۔''

تفهيم

در تصریف کے معنی پھیر نے بدلنے کے ہیں۔ اس لیے منی ایکی کی کرنے والے کو صراف کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نفذی کو دوسری سے ادلنے بدلنے کا کاروبار کرتا ہے۔ اس لیے اس لفظ کا استعال ایک حقیقت کو مختلف انداز سے اور طرح طرح کے اسالیب میں بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر بیلفظ اس مفہوم میں استعال ہوا ہے۔ اور ضرب مثل سے مراد حکمت ومعرفت کی بات کہنا ہے سومطلب اس ارشاد کا بیہوا کہ اس کتاب حکمت نظام میں حکمت ومعرفت کی بات کہنا ہے سومطلب اس ارشاد کا بیہوا کہ اس کتاب مختلف شکلوں میں بیان کیا جس کے بعد لوگوں کے لیے کوئی عذر باتی نہیں رہ گیا ان پر جمت کو تمام کردیا گیا اب بیاس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس ہدایت نہیں وہ شخص کی نا رہاد کی ہوئی عزر باتی نہیں وہ گیا داور ان کی ہٹ دھری کا عالم ہی ہے کہ ان کی اکثریت پھر بھی کفروا نکار بی پراڑی ہوئی ہے اورا سے لوگ تی دھری کا عالم ہیہے کہ ان کی اکثریت پھر بھی کفروا نکار بی پراڑی ہوئی ہے اورا سے لوگ تی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الأمثال من القرآن الكريم ﴿ الْعَالَى الْعَالِيمِ الْعَالِيمِ الْعَالِيمِ الْعَالِيمِ الْعَالِيمِ الْعَالِيمِ ا

بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے' سوعناد وہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں۔ ﷺ

# الله مرچزى مثل بيداكرنے برقادرہے

﴿ اَوَلَمْ يَرَوُا اَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَ الْاَرْضَ قَادِدٌ عَلَى اَنْ يَّخُلُقَ مِثْلُهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ فَابَى الظِّلِمُونَ اللَّا كُفُورًا ۞ [سورة بني اسرائيل: ٩٩]

"آسان وزمین کو بیدا کیا وہ ان جیسوں کی بیدائش پر بورا قادر ہے اس نے ان کے لیے ایک ایما وقت مقرر کر رکھا ہے جوشک وشبہ سے یکسر خالی ہے ' ایکن ظالم لوگ انکار کیے بغیررہتے ہی نہیں۔''

#### تفهيم

- اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا: کہ جواللہ آسانوں اور زمین کا خالق ہے وہ ان کے جواب میں فرمایا: کہ جواللہ آسانوں اور زمین کا خالق ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش یا د وبارہ انہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے کیونکہ بیاتو آسان وزمیں کی تخلیق سے زیادہ آسان ہے۔
- اس اجل (وقت مقرر) ہے مرادموت یا قیامت ہے۔ یہاں سیاق کلام کے اعتبار ہے قیامت مراد لینا زیادہ سے جے لین ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے کے لیے ایک وقت مقرر کررکھا ہے۔ اٹھانے کے لیے ایک وقت مقرر کررکھا ہے۔

### ان کے پہرے دار کی مثال سنو

﴿ وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَّ هُمْ رَّتُودٌ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْمَهِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ لَوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ كَلْبُكُمْ بَالْوَصِيْدِ لَوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَ كَلْلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَاّءَكُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَانِلٌ مِّنْهُمْ لَمُنْتُمُ لَيْتُسَاءَكُوا بَيْنَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبَثْتُمُ كُمْ لَبَثْتُمُ الْمَدْتُمُ الْمَدْتُولُ الْمَدْتُمُ الْمَدَّدُ الْمَدَّامُ الْمَدَّمُ اللَّهُ الْمَدْتُولُ الْمَدْتُمُ اللَّهُ الْمُدَامِلُ الْمُدَامِلُ الْمُدَامِلُ الْمُدَامِلُ الْمُدَامِلُ الْمُدَامِلُ اللَّهُ الْمُدَامِلُ اللَّهُ الْمُدَامِلُ اللَّهُ الْمُدَامِلُ اللَّهُ الْمُدَامِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَامِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّ

فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَ لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًان ﴾ اسورة

''آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں طالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے خودہم انہیں وائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ کو اکیں بائے ہوئے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھا تک کر انہیں دیکھنا چاہے تو ضرور الئے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب ہے آپ پر دہشت چھا جاتی اسی طرح ہم نے انہیں جگا کراٹھا دیا کہ آپل میں پوچھ کچھ کرلیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں کھی تم کتی دیر تھر سے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن ہے بھی کم کہنے دیر تھر سے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا کیک دن سے بھی کم کہنے کے کہ تمہارے تھر رے رہے کا بخو بی علم الیک دن سے بھی کم کہنے گئے کہ تمہارے تھر رے رہے کا بخو بی علم خوب دکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے پھر ای میں سے خوب دیکھ نے اور دی بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔''

#### تفهيم

- الله تعالی نے اس واقعہ کو بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو نیک لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اسے بھی اللہ بھی بھولتا نہیں جیسا کہ مجلس ذکر میں بیٹھنے والے کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔واقعہ کے چند پہلوؤں کی جھلک ملاحظ ہو۔
- ان کی ایک آکھ بنداور ایک کھلی میں سور ہے ہیں لیکن دیکھنے والا انہیں بیدار جھتا ہے کیونکہ ان کی آگ ہیں ہوئی ہیں۔ فدکور ہے کہ بھیٹر یا جب سوتا ہے تو ایک آکھ بندر کھتا ہے ایک کھلی ہوتی ہے پھرا ہے بند کر کے اسے کھول دیتا ہے چنا نچہ جانوروں اور شمنوں سے بچانے کے لیے تو اللہ نے نیند میں بھی ان کی آئمیں کھی رکھی ہیں اور زمین نہ کھا جائے کروٹیں گل نہ جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلوادیتا ہے کہتے ہیں سال بھر میں دومر تبہ کروٹ بدلتے ہیں۔
- 🕆 ان کا کتا بھی انگنائی میں دروازے کے پاس مٹی میں چوکھٹ کے قریب بطور

پہریدار کے بازوز مین پرٹکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے دروازے کے باہراس لیے ہے کہ جس گھر میں کتا تصویر جنبی اور کا فرخفص ہواس گھر میں فرشتے نہیں جاتے ۔ جیسے کہا یک حدیث میں ہے۔ <sup>©</sup>

اس کتے کوبھی اس حالت میں نیندآ گئی ہے۔ پچ ہے بھلےلوگوں کی صحبت بھی بھلائی پیدا کرتی ہے دیکھیے نااس کتے کی کتنی شان ہوگئی کہ کلام اللہ میں اس کا ذکر آیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں ہے کسی کا میہ شکاری کتا بلا ہوا تھا۔ ایک قول میبھی ہے کہ بادشاہ کے باور چی کا میہ کتا تھا۔ چونکہ وہ بھی ان کے ہم مسلک تھے۔ان کے ساتھ ہجرت میں تھے۔ان کا کتاان کے پیچھے لگ گیا تھا۔ (والٹداعلم)

کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیاہ کے ہاتھوں حضرت ذیج اللہ کے بدلے جو مینڈھا ذیج ہوااس کا نام جربر تھا۔حضرت سلیمان علیاہ کوجس ہدید نے ملکہ سبا کی خبر دی تھی اس کا نام عنفر تھا اور اصحاب کہف کے اس کتے کا نام قطیر تھا اور بنی اسرائیل نے جس بچھڑے کی بوجا شروع کی تھی اس کا نام مہوت تھا۔حضرت آ دم علیاہ بہشت بریں ہے ہند (سری انکا) میں اترے تھے حضرت حواء جدہ میں ابلیس وشت بیسان میں اور سانپ اصفہان میں ۔ایک قول ہے کہ اس کتے کا نام حمران تھا۔ نیز اس کتے میں اور سانپ اصفہان میں ۔ایک قول ہے کہ اس کتے کا نام حمران تھا۔ نیز اس کتے کے رنگ میں بھی بہت ہے اقوال میں یہاں وہ لائق بحث نہیں۔

نیز فر مایا کہ ہم نے انہیں وہ رعب دیا ہے کہ کوئی انہیں و کھے ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ لوگ ان کا تماشہ نہ بنالیں کوئی جرائت کر کے ان کے پاس نہ چلا جائے کوئی انہیں ہاتھ نہ لگا سکے وہ آ رام اور چین سے جب تک حکمت اللی مقتضی ہے با آ رام سوتے رہیں ۔ جو انہیں و کھتا ہے مارے رعب کے کلیجہ تھر تھرا جا تا ہے ۔ اسی وقت اللے پیروں واپس لوٹنا ہے انہیں نظر بحر کرد کھنا بھی ہرا یک کے لیے محال ہے۔ ﷺ

<sup>🛈</sup> سنن أبي داود، الطهارة، باب الجنب يؤخر الغسل، (٢٢٧) وسنن النسائي (٢٦٢)

<sup>🕏</sup> تفسير ابن كثير (٣٢٠/٣)

## انہیںان دوفخصوں کی مثال سناؤ

﴿ وَ اضْرِبُ لَهُمْ مَّشُلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحْدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اغْنَابِ
قَحْفَفْنَهُمَا بَنَخُلِ قَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اَتَتُ أَكُلَهَا وَ لَمُ وَ
تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَ فَجَرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ﴾ [سورة الكهف: ٣٦-٣٣]

"اورانهيں ان دو فضول كى مثال بهى شادے جن ميں سے ايك كو بم في دو باغ انگورول كے درختوں سے بم في باغ انگورول كے درختوں سے بم في طير ركھا تھا اور دونول كے درميان كيتى لگار كھى تھى۔''

### تفهيم

دوشخص تھے جن میں سے ایک مالدارتھا' اگوروں کے باغ 'اردگرد کھجوروں کے درخت 'درمیان میں کھیتی 'درخت بھلدار' بیلیں ہری' کھیتی سرسبز' پھل پھول بھر پور' کسی قتم کا نقصان نہیں ادھرادھر نہریں جاری تھیں ۔الغرض اس نے ایک دن اپنے ایک دوست سے فخر وغرور کرتے ہوئے کہ میں مال میں' عزت واولا دمیں' جاہ وحثم میں' نوکر چاکر میں' جھے نیادہ حیثیت والا ہوں ایک فاجر شخص کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں اس کے پاس بکٹرت ہوں ۔یہ اپنی فاجر شخص کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں اس کے پاس بکٹرت ہوں ۔یہ اپنی فاجر شخص کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں اس کے پاس بکٹرت کور سے اور اس قدر مست تھا کہ اس کی زبان سے نکلا کہ ناممکن ہے میری یہ کفر کرتا ہوا۔ اس قدر مست تھا کہ اس کی زبان سے نکلا کہ ناممکن ہے میری یہ جاری نہریں' یہ سرسبز بیلیں' بھی فنا ہو جا کیں ۔حقیقت میں یہ اس کی کم عقلی ہے ایمانی اور دنیا کی خرمستی اور اللہ کے ساتھ کفر کی وج تھی ۔ اس کے کہ درہا ہے کہ میر ے خیال سے تو قیامت آ نے والی نہیں ۔اور اگر بالفرض آئی تو ظاہر ہے کہ اللہ کا میں پیارا ہوں ور نہ وہ مجھے اس سے بھی بہتر عطا اس قدر مال ومتاع کیے دے دیتا؟ تو وہاں بھی وہ مجھے اس سے بھی بہتر عطا اس قدر مال ومتاع کیے دے دیتا؟ تو وہاں بھی وہ مجھے اس سے بھی بہتر عطا اس قدر مال ومتاع کیے دے دیتا؟ تو وہاں بھی وہ مجھے اس سے بھی بہتر عطا



فرمائے گا۔ جیسے فرمانِ اللی ہے: ﴿ وَلَئِن رَّجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْمُ سُنَى ﴾ [سورة حم السجدة: ٥٠] ''اگر میں لوٹایا گیا تو وہاں میر کے لئے اور اچھائی ہوگئے۔'' اور (مریم: ۷۷) میں ارشاد ہے: ﴿ أَفَرَ عَنْتُ الَّذِيْ كَا كُفَرَ بِالْمِئِنَا وَ قَالَ لَا وَتَهَنَّ مَالاً وَ وَلَدًا ۞ لَي فَيْنَ '' تو نے اسے بھی دیکھا جو ہماری آیوں کا کفر کر رہا ہے اور باوجود اس کے اس کی تمنایہ ہے کہ جھے قیامت کے دن بھی بکثرت مال واولا دیلے۔'' یواللہ کے سامنے دلیری کرتا ہے اور اللہ پر با تیں بناتا ہے اس آیت کا شان نزول عاص بن واکل ہے۔ ہواور اللہ پر با تیں بناتا ہے اس آیت کا شان نزول عاص بن واکل ہے۔

مفسرین کااس میں اختلاف ہے کہ بید دو مخص کون تھے؟ اللہ تعالی نے تفہیم کے لیے بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے یاواقع دو مخص ایسے تھے؟ اگر تھے تو بیہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں یااہل مکہ میں تھے'ان میں ایک مومن اور دوسرا کا فرتھا۔ جس طرح چار دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے'اس طرح ان باغوں کے چاروں طرف مجموروں کے درخت تھے'جو باڑ اور چار دیواری کا کام دیتے تھے۔

### \*\*\*

## دنیا کی زندگی کی مثال

﴿ وَ اضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاصْبَحَ هَشِيْمًا تَذَرُّوْهُ الرِّيْحُ وَ كَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِدًا ۞ ﴾ [الكهف: ٤٥]

''ان كے سامنے دنيا كى زندگى كى مثال ( بھى) بيان كرو جيسے پانى جے ہم آسان سے اتارتے ہيں اوراس سے زمين كاسبزہ ملا جلا ( نكلا ) ہے ، پھر آخر كاروہ چوراچورا ہو جاتا ہے جسے ہوا كيس اڑائے ليے پھرتى ہيں۔اللہ تعالیٰ ہر چيز پر قادر ہے۔''

### مهيم

\_\_\_\_ اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور نا پائیداری کو کھتی کی مثال کے ذریعے واضع کیا گیا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانبے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



ہے کہ کھیتی میں گے پودوں اور درختوں پر جب آسان سے بارش بری ہوتو پانی سے ملکر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پودے اور درخت حیات نو سے شاداب ہوجاتے ہیں لیکن پھرایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سو کھ جاتی ہے۔ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یافصل پک جانے کے سب تو پھر ہوا کیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں۔ ہوا کا ایک جمونکا بھی اسے دا کیں اور بھی باکیں جانب جھکا دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جمونکے یااس پانی کے بلیلے یا کھیتی ہی کی طرح ہے، جو اپنی چندروزہ بہار دکھا کرفنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اور بیسارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی نے دنیا کی مثال قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائی ہے۔

(مثلُ سورهُ يونسُ ٢۵'سورهُ زمرامِ سورهُ حديدُ ٥٠'وغير ہامن الآيات) هيھ

## قرآن میں ہرطرح کی مثال موجود ہے

﴿ وَ لَقَدُ صَرَّفْنَا فِى هٰذَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ اكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًانَ ﴾ [الكهف: ٤٥]

''ہم نے اس قرآن میں ہر ہرطریقے ہے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کردی ہیں کیکن انسان سب سے زیادہ جھٹڑ الوہے۔''

### تفهيم

یعنی ہم نے انسان کوحق کاراستہ مجھانے کے لیے قرآن میں ہرطریفیہ استعال کیا' وعظ' نصیحت' امثال' واقعات اور دلائل' علاوہ ازیں انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔لیکن انسان چونکہ سخت جھگڑ الو ہے' اس لیے وعظ نصیحت کا اس پر اثر ہوتا ہے اور نہ دلائل ونصیحت اس کے لیے کارگر۔

### \*\*

# الله کی حمدوثناء کے لیے سارے سمندر بھی کم ہیں

﴿ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمْتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ كَلِمْتُ كَلِمْتُ كَلِمْتُ مَرِكَوْ اللّٰهِي كَتَب كَا سَب سَے بِرُّا مَفْتُ مَركَوْ اللّٰهِي كَتَب كَا سَب سَے بِرُّا مَفْتُ مَركَوْ

رتی و کو جننا بینله مکدان اسوره الکهف: ۱۰۹] ''کهدد یجیے که اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندرسیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو

جائے گا' گوہم ای جیسااور بھی اس کی مددمیں لے آئیں۔''

### تفهيم

- ① ﴿ كَلِمَاتُ ﴾ ہے مراد' الله تعالیٰ کاعلم اس کی حکمتیں اور وہ دلائل ہیں جواس کی و وحدانیت دلیل ہیں جاس کی و وحدانیت دلیل ہیں۔انسانی عقلیں ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔
- الله کی عظمت سمجھانے کے لیے ایک مثال: کہ اگر روئے زمین کے سمندرول کی الله کی عظمت سمجھانے کے لیے ایک مثال: کہ اگر روئے زمین کے سمندرول کی باتیں الله کی تحریفیں ختم نہ ہوجائے گی کیکن الله کی تحریفیں ختم نہ ہول گی ۔ گو پھرا سے بی دریالائے جا ئیں اور پھرلائے جا تھی ناممکن کہ الله کی دلیلین ختم ہوجا ئیں۔ چناچہ الله تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے: ﴿ وَ لَوْ اَنَّ مَا فِي الْلَارُضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقَلَامْ وَ البُحر کی نیکن ناممکن کہ الله عَزیدٌ حکیدہ ٥٠ کی مقابلہ میں اس کی دلیلین ختم ہوجا ئیں۔ چناچہ الله کی دلیلین ختم ہوجا ئیں۔ ورضوں کی کی مقابلہ میں اور تمام سمندروں کی ساہیاں بن جا ئیں پھران کے بعد سا سسمندراور بھی لائے جا ئیں لیکن ناممکن ہے کہ کہا ت الله کی پور کے لکھ لیے جا ئیں الله کی عزت اور حکمت اس کا غلبہ اور قدرت وہ کی جا نی جا تھی نہیں جتنا سمندر کے جا تھی نہیں جتنا سمندر کے ہوجا ئیں تمام سمندروں کی مقابلہ میں اتا بھی نہیں جتنا سمندروں کی مقابلہ میں اتا بھی نہیں جتنا سمندروں کی مقابلہ میں سے جیسے سے وہ ان گی تی کہا میں کہا میں کہا میں کہا میں کہا میں کہا میں کہا ہوجا ئیں تمام سمندروں کی سے بیاں ختم جا ئیں لیکن کلمات اللی و سے بی رہ جا ئیں گی جیسے سے وہ ان گنت ہیں۔ ساہیاں ختم جا ئیں لیکن کلمات اللی و سے بی رہ جا ئیں گی جیسے سے وہ ان گنت ہیں۔

## میں توتم جیسا ہی ایک انسان ہوں

﴿ قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوخَى إِلَى آنَّمَا اِلْهُكُمْ اِلَّهُ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ

الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ١٨٣ ﴾ ﴾

يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَّلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًان ﴾ [سورة الكهف: ١١٠]

"آپ که دیجیے که میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں (ہاں) میری جانب وی کی جاتب وی کی جاتب وی کی جاتب کا معبود سے تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہواہے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کی کوشریک نہ کرے۔''

### تفهيم

- اس لیے میں بھی رب کی ہاتوں کا اصاطر نہیں کر سکتا۔ البتہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ محصہ پر وحی آتی ہے۔ اس وحی کی بدولت میں نے اصحاب کہف اور ذوالقر نین کے متعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ ہا تیں بیان کی ہیں جن گزرے دنوں کی تمہیں پڑی ہوئ تھیں یاان کی حقیقت افسانوں میں گم ہوگئ تھی۔ علاوہ ازیں اس وحی میں سب سے اہم تھم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے۔ عمل صالح وہ ہے جوسنت کے مطابق ہوئیتی جوابی رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے' اے جا ہے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے اور دوسر االلہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ہم ہم کے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی ضبط انتمال کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہر مسلمان کو محفوظ در کھے۔
- حضرت معاویہ بن ابی سفیان وہن کا فرمان ہے کہ بیسب سے آخری آیت ہے جو
  حضور مَن ہُلی پراتری حکم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے فرما کیں کہ میں تم جیسا ہی ایک
  انسان ہوں' تم بھی انسان ہو' اگر مجھے جھوٹا جانتے ہوتو لاؤاس قر آن جیسا ایک
  قر آن تم بھی بنا کر پیش کر دو۔ دیکھو میں کوئی غیب دال تو نہیں تم نے مجھ سے
  ذوالقر نمین کا واقعہ دریافت کیا۔ اصحاب کہف کا قصہ پوچھا تو میں نے ان کے سجح
  واقعات تمہارے سامنے بیان کردیئے جونس الامرے مطابق ہیں اگر میرے پاس
  اللہ کی دمی نہ آتی تو میں ان گذشتہ واقعات کو جس طرح وہ ہوئے ہیں تمہارے
  سامنے کس طرح بیان کرسکتا ؟ سنوتمام تر دمی کا خلاصہ یہ ہے کہ تم موحد بن جاؤشرک
  کتاب و سٹت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کو چھوڑ دو ۔ میری دعوت یہی ہے جو بھی تم میں سے اللہ سے مل کر اجروثواب لینا عا ہتا ہوا سے شریعت کے مطابق عمل کرنے حیا ہمیں اور شرک سے بالکل بچنا حیا ہیں ان دونوں ارکان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں خلوص ہوا ورمطابقت

## جبريل مظلظامتل انسان

﴿ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا اِلِّيهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًا ۞ [سورة مريم: ١٧]

''اور (مریم مالیا) ان لوگوں کی طرف سے بردہ کرلیا' پھر ہم نے اس کے یاس اپنی روح (جریل ملیناً) کو بھیجا پس وہ اس کے سامنے بورا آ دمی بن کرظاہرہوا۔''

- 🛈 یعلیحدگی اور حجاب (یرده) الله کی عبادت کی غرض سے تھا تا که انہیں کو کی نہ دیکھے اور کیسوئی حاصل رہے یا طہارت حیض کے لیے۔ اور مشرقی مکان سے مراد بیت المقدس كى شرقى جانب ہے۔
- ﴿ رُوْم ﴾ عدم اد حفرت جرائيل ملينًا بين جنهين كامل انساني شكل مين حفرت مریم بینا کی طرف بھیجا گیا ' حفرت مریم بینا نے جب دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندرآ گیا ہے تو ڈر گئیں کہ یہ بری نیت سے نہ آیا ہو۔حضرت جبریل ملیٹا نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو تو گمان کررہی ہے بلکہ تیرے رب کا قاصد ہول اور بیہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالی تجھےلڑ کا عطا فرمائے گا' بعض قراءتوں میں: ﴿لِيهَبَ﴾ صيغه غائب ہے۔ متکلم کا صيغه (جوموجود ہ قراءت ميں ہے) اس ليے بولا کہ طاہری اسباب کے لحاظ سے حضرت جریل علیقانے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی جس سے باذن اللہ ان کوحمل تھر گیا تھا۔اس لیے ہبہ کا تناسب اپنی

طرف منسوب کرلیا۔ یا پیجھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہواور یہاں حکایتا نقل ہواہو اس اعتبار سے تقدیر کلام یوں ہوگی:

(( اَرْسَلَنِیْ۔ یَقُولُ لَکِ: اَرْسَلْتُ رَسُولِیْ اِلِّیْكِ لِاَهْبَ لَکِ )) اللّه نے مجھے تیرے لیے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں نے تیری طرف اپنا قاصد بیہ تلانے کے لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا۔ جھیدہ جھی

# ہم بھی تیری مثل مقابلہ کے لیے تیار ہیں

﴿ فَلَنَاتُرِيَّنَكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِمٍ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَ لَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَّى ﴾ [سورة ظه: ٥٨]

''اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جاد وضرور لائیں گے' پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو' صاف میدان میں مقابلہ ہو۔''

### تفهيم

تواس ارادہ میں کامیاب نہیں ہوسکتا ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے ماہر جادہ گرموجود
ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ان سے مقابلہ ہو جائے ۔ پس جس دن اور جس جگہ مقابلہ کرنا چاہو تھے
اس کی تعیین کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ جو وقت معین ہو جائے اس سے
کوئی فریق گریز نہ کرے اور جگہ الی ہو جہال فریقین کو آنے اور بیٹھنے میں کیسال سہولت
حاصل ہو۔ نشست وغیرہ میں راعی ورعایا یا حاکم ومحکوم اور بڑے چھوٹے کا کوئی سوال نہ ہو
ہرا یک فریق آزادی سے اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکے اور میدان بھی کھن ہموار اور صاف ہو
کہ تماشاد کیمنے والے سب بے تکلف مشاہدہ کرسکیں۔

## وہ تو تمہاری مثل انسان ہی ہے

﴿ لَاهِيَّةً قُلُوبُهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



انْتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ﴾ [الانبياء: ٣]

''ان کے دل بالکل غافل ہیں اوران ظالموں نے چیکے چیکے سرگوشیاں کیں کہ وہ تم جیسا انسان ہے' پھر کیا وجہ ہے جوتم آئھوں دیکھتے جادو میں آ حاتے ہو۔''

### تفهيم

- آ جب نفیحت سنتے سنتے تک آگئو چند بانصافوں نے خفیہ میننگ کر کے قرآن اور پنیمبر کے متعلق کہنا شروع کیا کہ یہ پنیمبر تو ہمارے جیسے ایک آ دی ہیں نہ فرشتہ ہیں نہ ہم سے زیادہ کوئی ظاہری امتیاز رکھتے ہیں۔ البتہ ان کو جادو آتا ہے۔ جو کلام پڑھ کرسناتے ہیں وہ ہو نہ ہو جادو کا کلام ہے۔ پھرتم کو کیا مصیبت نے گھیرا کہ آٹکھوں و کیھتے ان کے جادو میں تھنتے ہو۔ لازم ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن کو جادو شاید اس کی قوت تا ثیراور چرت آئیز تقبر ف کود کھے کر کہا۔ اور خفیہ میننگ اس لیے ک کہ آئید اس کی تمہید تھی۔ اور ظاہر ہے کہ آئیدہ قتی کے خلاف جو تد ابیر کرنے والے تھے یہ اس کی تمہید تھی۔ اور ظاہر ہے کہ ہوشیار دیمن اپنی معاندانہ کارروائیوں کو قبل از وقت طشت از بام کرنا پہند نہیں کرتا اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر ہی میں پرو پیگنڈا کیا کرتا ہے۔
- یعنی نبی کا بشر ہونا ان کے لیے نا قابل قبول ہے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہتم دیکھ نہیں
   رہے کہ یہ جادوگر ہے تم اس کے جادومیں دیکھتے بھالتے کیوں بھنتے ہو۔

### \*\*\*

## جیے پہلے ہی آئے

﴿ بَلْ قَالُواْ اَضْفَاتُ اَحْلَامِ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِأَيَةٍ كَمَا أَرْسِلَ الْاَوَّكُوْنَ۞ ﴾ [سورة الانبياء: ٥]

''ا تنا ہی نہیں بلکہ بیہ کہتے ہیں کہ بیقر آن حیران کن خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے از خودائے گھڑ لیا بلکہ بیشاعر ہے' درنہ ہمارے سامنے بیہ کوئی ایسی نشان سے حدیں گل بیغمہ تھے گاریتے ''

نشانی لاتے جسے اگلے پغیر بھے گئے تھے'' کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



### تفهيم

قرآن ن کر ضداور ہٹ دھری ہے ایسے بدھواس ہوجاتے تھے کہ کی ایک رائے پر قرار نہ تھا' کبھی اسے جادو ہتاتے' کبھی پریشان خواب کہتے' کبھی دعویٰ کرتے کہ آپ اپنی ہی ہے کچھ با تیں جھوٹ گھڑلائے ہیں۔ جن کا نام قرآن رکھ دیا ہے۔ نہ صرف یہ ہی بلکہ آپ ایک عمدہ شاعر ہیں اور شاعروں کی طرح تخیل کی بلند پروازی ہے کچھ مضامین مؤثر اور سجع عبارت میں پیش کردیتے ہیں۔ اگرواقع میں ایسانہیں تو جا ہے کہ آپ کوئی ایسا کھلا مجزہ دکھلا میں جسے مجززات پہلے پنج بیروں نے دکھلائے تھے۔ (جس طرح ثمود کے لیے اونٹی' موٹی طافینا کے لیے عصا اور یہ بیضا وغیرہ) یہ کہنا بھی مخش عناد سے دق کرنے کے لیے تھا۔ کیونکہ اول تو مکہ کے یہ جانال مشرک پہلے پنج بیروں اور ان کے مجززات کو کیا جانے تھے' دوسرے آپ کے بیسیوں کھلے کھلے نشان دیکھ جگے تھے جو انبیائے سابقین کے نشانات دوسرے آپ کے بیسیوں کھلے کھلے نشان دیکھ جگے تھے جو انبیائے سابقین کے نشانات سے کی طرح کم نہ تھے جن میں سب سے بڑھ کر یہ بی قرآن کا مجزہ تھا۔ وہ دل میں سبجھتے تھے کہ نہ یہ جادوگی مہمل عبارتیں ہیں' نہ بیہودہ خواب ہیں' نہ شاعری ہے۔ اس لیے جب کوئی ایک بات چسیاں نہ ہوتی تو اسے چھوڑ کر دوسری بات کہنے گئے تھے:

﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيْلاً ﴾ [سورة الفرقان: ٩]

### \*\*\*

## بيتماثيل كيابي

﴿ إِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهِ مَا لَهْذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيَ أَنْتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ۞ قَالُواْ وَجَدُنَا اَبَآ بَنَا لَهَا عَٰبِدِیْنَ۞ ﴾ [سورة الانبیاء: ٥٦]

"جبکہ اس نے اپن باپ سے اور اپن قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم عجاور بنے بیٹے ہوکیا ہیں سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے یا یا۔"

- 🕡 رَمَا ثِیلٌ تِمْفَال ) کی جمع ہے۔ یہ اصل میں کسی چیز کی ہو بہونقل کو کہتے ہیں۔ جیسے چقر کا مجسمه یا کا غذاور دیوار پر کی کی تصویر به یہاں مراد وہ مورتیاں ہیں جوقو م ابراہیم علیٰلا نے اپنے معبود وں کی بنار کھی تھیں اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔
- 🕑 عا کف۔عکوف ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کے معنی کسی چیز کو لا زم پکڑنے اور اس پر جھک کرجم کر بیٹھ رہنے کے ہیں۔ای سے اعتکاف ہےجس میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھتا ہے اور یکسوئی اور انہاک سے اس کی طرف لولگا تا ہے یہاں اس سے مراد بتوں کی تعظیم وعبادت اور ان کے تھانوں پرمجاور بن کر بیٹھنا ہے بیتمثالیں (مورتیاں اورتصوریں) قبر پرستوں اور پیر پرستوں میں بھی آ جکل عام ہیں اور ان کو بڑے اہتمام ہے گھروں اور دکانوں میں بطور تبرک آ ویزاں کیا جاتا ہے۔اللہ تعالی انہیں سمجھ عطافر مائے۔

# ہم نے اسے وہ بھی چھاوراس کی مثل اور بھی دیا

﴿ فَاسْتَجْبُنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَ اتَّيْنَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِناً وَ ذِكُراى لِلْعَبدِيْنَ ۞ ﴿ [سورة الأنبياء: ٨٤] '' تو ہم نے اس کی من کی اور جو د کھانہیں تھاا ہے دور کر دیا اور اس کواہل وعیال عطا فرمائے بلکدان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہر بانی سے تا کہ سیے

بندول کے لیے سبب نقیحت ہو۔''

قرآن مجید میں حضرت ابوب ملینا کوصابر کہا گیا ہے' ( سورہُ ص: ۴۴) حضرت الوب ملينة كوالله تعالى نے دنيا ميں سب طرح آسودہ ركھا تھا ' كھيت' مواثى لونڈى' غلام'اولا دصالح اورعورت مرضی کےموافق عطا کی تھی۔حضرت ابوب علیفا ہڑے شکر گزار بندے تھے کین اللہ تعالیٰ نے ان کو آ ز مائش میں ڈالا' کھیت جل گئے' مویثی

مر گئے' اور اولا د اکٹھی دب مری' دوست آ شنا الگ ہو گئے' بدن میں آ بلے پڑ کر کیڑے پڑ گئے ایک بیوی رفیق رہی آخروہ بیجاری بھی اکتانے لگتی۔ مگر حضرت ا یوٹ علیٰ جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلاء میں صابر رہے۔ جب تکلیف و اذیت اور دشمنوں کی شاحت حد ہے گز رگئی۔ بلکہ دوست بھی کہنے گئے کہ یقینا ابوب مَلِينًا نے کوئی ایساسخت گناہ کیا ہے جس کی سزاایسی ہی سخت ہوسکتی تھی' تب دعا کی: ﴿ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الصُّرُّ وَأَنْتَ أَدْحَدُ الرَّاحِمِينَ ۞ لَا بِكُو بِكَارِنَا تَهَا كَهُ دريائ رحمت امنڈ بڑا۔ اللہ تعالی نے مری ہوئی اولاد سے دگنی اولاد دی زمین سے چشمہ نکالا۔اس سے یانی بی کراورنہا کر تندرست ہوئے۔بدن کا ساراروگ جاتارہا۔اور جیبا کہ حدیث میں ہے سونے کی ٹڈیاں برسائیں عرض سب طرح درست کردیا۔ ابوب الينا پر بيدمهر باني موئي اورتمام بندگي كرنے والوں كے ليے ايك نصيحت اور یادگار قائم ہوگئ کہ جب کسی بندے پر دنیا میں برا وقت آئے تو ایوب ملیا ا کی طرح صبرواستقلال دکھلا نااورصرف اپنے پروردگار سے فریاد کرنا جا ہے۔ حق تعالیٰ اس پر نظرعنایت فرمائے گا۔اورمحض ایسے ابتلاء کودیکھ کرکسی شخص کی نسبت یہ گمان نہیں کرنا عاہیے کہ وہ اللہ کے یہال مبغوض ہے

### \*\*\*

## مشرك كامثال

﴿ حُنفَاءَ بِللهِ عَيْدَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ وَ مَنْ يُّشْرِكُ بِاللهِ فَكَانَّهَا خَرَّ مِنَ السَّهَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْدُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانِ سَحِيْقِ ﴾ [سورة الحج: ٣١] "الله كي توحيدكو مانتے ہوئے اس كے ساتھ كى كوشر يك نه كرتے ہوئے۔ سنو! الله كے ساتھ شريك كرنے والا گويا آسان سے كر بڑا 'اب يا تو اسے برندے ا چك لے جائيں گے يا ہواكى دور درازكى جگہ بھينك دے كى۔ '

### تفهيم

🛈 ییشرک کی مثال بیان فر مائی ٔ خلاصہ یہ ہے کہ تو حید نہایت اعلیٰ اور بلند مقام ہے۔

اس کو چھوڑ کر جب آ دمی کسی مخلوق کے سامنے جھکتا ہے تو خود اپنے کو ذکیل کرتا اور آسان تو حید کی بلندی سے پستی کی طرف گرا تا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قدر او نیچ سے گر کر زندہ فی نہیں سکتا۔ اب یا تو اہواء وا فکار ردید کے مردار خور جانور چاروں طرف سے اس کی بوٹیاں نوچ کر کھا کیں گے یا شیطان تعین ایک تیز ہوا کے جھکڑ کی طرح اس کو اڑا لے جائے گا اور ایسے گہرے کھڈ میں چھیئے گا جہاں کوئی ہڈی پہلی نظر نہ آئے۔

یا یوں کہوکہ مثال میں دوقتم کے مشرکوں کا الگ الگ حال بیان ہوا ہے۔ جومشرک این شرک میں پوری طرح پیانبیں مذبذب ہے بھی ایک طرف جھک جاتا ہے بھی دوسری طرف وہ ﴿ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ ﴾ کا اور جومشرک این شرک میں پوری طرح پیااٹل ہؤوہ ﴿ تَقُویُ بِهِ الرِّیْمُ فِی مَکَانِ سَحِیْقِ ﴾ کا مصداق ہے یا ﴿ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ ﴾ سے مراد لوگوں کے ہاتھوں مارا جانا اور ﴿ تَقُویُ بِهِ الرِّیْمُ فِی مَکَانِ سَحِیْقِ ﴾ کا مصداق ہے یا ﴿ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ ﴾ سے مراد لوگوں کے ہاتھوں مارا جانا اور ﴿ تَقُویُ بِهِ الرِّیْمُ فِی مَکَانِ سَحِیْقِ ﴾ کا حادث الله من میں ای طرح کے احتمالات ذکر کے ہیں۔

### **\*\*\*\***

## بدلهثل بمثل

﴿ ذَٰلِكَ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لَعَفُو عَفُورٍ ﴾ [سورة الحج: ٦٠]

"بآت یمی ہے اور جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جواس کے ساتھ کیا گیا تھا پھر اگراس سے زیادتی کی جائے تو یقینا اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فر مائے گا بیشک اللہ درگزر کرنے والا بخشے والا ہے۔"

#### تفهيم

پینی به که مهاجرین بطور خاص شهادت یا طبعی موت پر ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پوراہوگا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بھی اللہ کی مدد کامستحق رہے گا۔

- ک کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے'اسے بقدر زیادتی بدلہ لینے کے بعد' جب کہ ظالم اور مظلوم پھر زیادتی کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی رزیادتی کر بے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی ضرور مدد فرما تا ہے۔ یعنی پیشبہ نہ ہوکہ مظلوم نے معاف کردیے کی بجائے بدلہ لے کر خلط کام کیا ہے' نہیں' بلکہ اس کی بھی اجازت اللہ ہی نے دی ہے' اس لیے آئندہ
- اس میں پھرمعاف کردینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ درگز رکرنے والا ہے۔ تم بھی درگز رسے کام لو۔ ایک دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بدلہ لینے میں۔ جو بقد رظلم ظالم ہوگا۔ جتناظلم کیا جائے گا'اس کی اجازت چونکہ اللہ کی طرف سے ہے'اس لیے اس پرموا خذہ نہیں ہوگا' بلکہ وہ معاف ہے۔ بلکہ اسے ظلم اور برائیاں بطور مشکلات کے کہاجا تا ہے'ورندانقام سرے سے ظلم یا برائیاں ہی نہیں ہے۔

### اےلوگو! ایک مثال کوذرا کان لگا کرس لو

﴿ يَآيَتُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُواْ دُبِابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ ﴾ [سورة الحج: ٧٣]

''لوگو!ایک مثال بیان کی جارہی ہے' ذراکان لگا کرس لو!اللہ کے سواجن جن کوتم پکارتے رہے ہووہ ایک بھی بھی پیدائمیں کر سکتے گوسارے کے سارے ہی جمع ہوجا کیں' بلکہ اگر کھی ان سے کوئی چیز لے بھا گے تو بی تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے' بڑا بزدل ہے طلب کرنے والا اور بڑا بزدل ہے وہ جس سے طلب کیا جارہا ہے۔''

### تفهيم

کے لیمی بیمعبودان باطل جن کوتم 'اللہ کو چھوڑ کر' مدد کے لیے پکارتے ہو' بیسارے کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



سارے جمع ہوکرایک نہایت حقیری مخلوق کمھی بھی پیدا کرنا چاہیں' تو نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی تم انہی کو حاجت رواسمجھو' تو تمہاری عقل قابل ماتم ہے۔اس سے پیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی رہی ہے' وہ صرف پھر کی بے جان مور تیاں ہیں جوایک کھی بھی پیدائہیں کرسکتیں ہیں۔

طالب سے مراد خودساختہ معبود اور مطلوب سے مراد کھی یا بعض کے زدیک طالب سے بیاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے صدیث قدی میں معبود ان باطلہ کی بے بیاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے صدیث قدی میں معبود ان باطلہ کون بے لیک کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جومیری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے اگر کسی میں واقع پیقدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جوبی پیدا کر کے دکھاد ہے۔ ©

### \*\*

## بہتو جاری طرح کا ایک انسان ہے

﴿ فَقَالَ الْمَلَا ۚ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَانْزَلَ مَلَثِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِٰذَا فِي الْبَانِنَا اللهَ لَانْزَلَ مَلْثِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِٰذَا فِي الْبَانِنَا اللهَ الْوَلَانِينَا اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

''اس کی قوم کے کا فرسرداروں نے صاف کہددیا کہ بیتو تم جیبا ہی انسان ہے ئیم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے اگر اللہ ہی کومنظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا ہم نے تو اسے اپنے ایکے باپ دادوں کے زمانے میں ساہی نہیں۔''

### تفهيم



لائق صرف وہی ہے تو وہ کسی فرشتے کورسول بنا کر بھیجتا نہ کہ کسی انسان کؤوہ ہمیں آ کر تو حید کا مسئلہ مجھا تا لیعنی اس کی دعوت تو حید ایک نرالی دعوت ہے اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ دادوں کے زمانے میں تو ریسی ہی نہیں ۔

\*\*

## ر پرتوتم جیسا ہی انسان ہے

﴿ وَقَالَ الْمَلاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ الْاَخِرَةِ وَاتْرَفْنَهُمْ فِي الْحَيْوةِ النَّنُيَا مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّقْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣٣]

''اور سردار قوم نے جواب دیا' جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو حصلاتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو حصلاتے تھے اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کررکھا تھا کہ بیتو تم جیسا ہی انسان ہے' تمہاری ہی خوراک بیکھی کھا تا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی بیگھی پیتا ہے۔'' ہی بیکھی پیتا ہے۔''

### تفهيم

سیسردارقوم ہی ہردور میں انبیا درسل اور اہل حق کو جھٹلاتے ہیں 'جس کی وجہ سے قوم کی
اکشریت ایمان لانے سے محروم رہتی۔ کیونکہ بینہایت بااثر لوگ ہوتے تھے 'قوم انہیں کے
پیچھے چلنے والی ہوتی تھی ۔ یعنی عقیدہ اُ خرت پر عدم ایمان اور دنیاوی آسائٹوں کی فراوانی 'بیہ
دو بنیادی سبب تھے 'اپنے رسول پر ایمان نہ لانے کے ۔ آج بھی باطل انہیں اسباب کی بنا پر
اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہ کرانکار کردیا
کہ بیتو ہماری ہی طرح کھا تا بیتا ہے ۔ بیاللہ کارسول کس طرح ہوسکتا ہے؟
دھی جھی جھی

# كياجم اپني مثل انسانوں پرايمان لائيں

﴿ وَقَالُوا النَّوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَتَوْمُهُمَا لَنَا عُبِدُونَ ﴾ [سورة المزمنون: ٤٧] كتاب و سنتُ كَيْنِ وشَكِّ كِيمِنِ الْمَهْلِي فِي الْمِيسِ الْمُوثِمُ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللّ



قوم ( بھی)ہماری ماتحت ہے۔'' ھھوھوھ

\*\*\*

## انہوں نے بھی پہلوں کی مثل بات کبی

﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُونَ۞ قَالُواْ ءَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظامًا ءَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونُ۞﴾ [سورة المؤمنون: ٨١-٨٦]

'' بلکہ ان لوگوں نے بھی و لیی ہی بات کہی جوا گلے کہتے چلے آئے' کہ کیا جب ہم مرکزمٹی اور ہڈی ہوجا کیں گے کیا پھر بھی ہم ضرورا ٹھائے جا کیں گے۔'' پھھھ

### اس جيبا پرنهرنا

﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوْ المِعْلَةِ آبَدًا إِنْ كُنتُهُ مُؤْمِنِيْنَ ۞ اسود النود: ١٧]
"الله تعالى تنهيس نفيحت كرتا ہے كه پھر بھى بھى ايسا كام نه كرنا اگرتم سے مومن ہو۔"

### تفهيم

اماں عائشہ وہ ہے ہارے میں لوگوں نے باتیں کیں اللہ تعالی نے ان کی پاکدامنی بیان کرنے کہ بیان کر اس کی پاکدامنی بیان کرنے کہ بیان کر ایک کے بعد تم میں سے کوئی بھی ایسا کلام نہ کرے کہ جس کی وجہ ہے کی معصوم پر کیچڑا چھالا جائے۔

# ان لوگوں کی مثالیں جوتم سے پہلے گزر کے ہیں

﴿ وَلَقَدُ اَنزَلْنَاۚ اِلْمُكُمُ اليٰتِ مُّبَيِّنَتٍ وَّمَقَلًا مِنَ الَّذِيْنَ خَلُواْ مِنْ قَبْلِكُمُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِيْنَ۞﴾ [سورة النور: ٣٤]

''ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روٹن آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جوتم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پر ہیزگاروں کے لیے نصیحت۔''



## نوري مثل

''اللہ نور ہے آسانوں کا اور زمین کا اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس پر چراغ ہواور چراغ شیشہ کی طرح قندیل میں ہواور شیشہ مثل چیکتے ہو وہ چراغ ایک بابر کت درخت زیتون کے تیل ہوئے روش ستارے کے ہو وہ چراغ ایک بابر کت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی خودوہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے گئے اگر چہاہے آگ نہ بھی چھوئے نور پر نور ہے اللہ تعالی این نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے لوگوں (کے سمجھانے) کو بیہ مثالیس اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کے حال سے بخو بی واقف ہے۔''

### تفهيم

یعنی آگراللدند ہوتا تو آسان میں نور ہوتا ندز مین میں ندآسان وز مین میں کی ہدایت نفیب ہوتی۔ پس وہ اللہ تعالی ہی آسان وز مین کوروش کرنے والا ہے اس کی کتاب نور ہے اس کا رسول (بحیثیت صفات کے) نور ہے۔ یعنی ان دونوں کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی اور روشی حاصل کی جاتی ہے جس طرح جراغ اور بلب سے انسان روشی حاصل کرتا ہے۔ حدیث ہے بھی اللہ کا نور ہوتا ثابت ہے پس اللہ اس کی ذات نور ہے اس کا جاب نور ہے اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق اس کا عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا اور اس کی تشمی و سے اندر کے دالا صرف ایک اللہ ہے۔ نور سے مرادایمان واسلام ہے بعنی اللہ تعالی کتاب و کی اندر کا اس کے انگر و کی اللہ تعالی میں میں میں کی میں کتاب کو کی رغیب اللہ ہو اس کی طالب اور کی کا اس خوال کو کی اندر کی کا کو کی میں کو کی رغیب اللہ و کی طالب اور کی اس کا کا کا اگل نور کی طرف میں کو کی رغیب الکو اس کی طالب اور کی کا کا کا ایک نور کی طرف کی رغیب اللہ کا کو کی اس کے کا کا کا اندر کی کا کو کی کا کی کو کا کو کی کا کو کی کا کو کی کا کی کا کا کو کی کا کو کی کو کی کی کو کی کا کو کی کا کو کی کا کو کو کی کا کو کر کو کی کا کی کو کی کی کی کو کی کا کو کی کی کو کا کو کی کا کو کی کا کو کی کا کو کی کا کو کا کو کو کا کو کی کا کو کا کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کا کا کو کا کی کو کا کا کو کا کا کا کر کے کا کا کو کا کی کا کو کا کو کی کا کو کا کی کو کا کو کا کیا کو کا کی کو کا کا کا کو کا

الذمثال من القرآن الكريم التحريف التحريف التحريف التحريف المثال من القرآن الكريم التحريف التح

### \*\*\*

## كافروں كے اعمال كى مثال

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَةً لَمْ يَجِدُهُ شَيْنًا وَوَجَدَ الله عِنْدُهُ وَفِيْهُ حِسَابَةُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَ الْهُ كَظُلُمْتَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا اَخْرَجَ يَدَةً لَمْ يَكُدُ يَرْهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ ظُلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا اَخْرَجَ يَدَةً لَمْ يَكُدُ يَرْهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ تُورِ ﴾ [سورة النور: ٣٩-٤]

"اور کافروں کے اعمال میں اس چیکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چیٹیل میدان میں جے پیاسافخض دور سے پائی سمجھتا ہے کین جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے چی بیاسافخض دور سے پائی سمجھتا ہے کین جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس کا حساب پورا پورا چیکا دیتا ہے اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے یامٹل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہر سے سمندر کی تدمیں ہوں جے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو چھرا وپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے کہ نہ دکھی تریب ہے کہ نہ دکھی سے اور بات یہ ہے کہ نہ دکھی سے اور بات یہ ہے کہ جے اللہ تعالی ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشی نہیں ہوتی۔ "

### تفهيم

الأمثال من القرآن الكويم nat معالم الأمثال من القرآن الكويم nat

رعد میں ہدایت وعلم کی جوانسان کے دل میں جگہ پکڑ جائے۔ایسی ہی دومثالیں ایک آگ کی ایک پانی کی بیان ہوئی ہیں۔ دونوں سورتوں میں ان آیتوں کی تفسیر کالل گزر چکی ہے۔ (فالحمد ملند)

🕑 یہاں پہلی مثال تو ان کا فروں کی ہے جو کفر کی طرف دوسروں کو بھی بلاتے ہیں ۔اور اینے آپ کو ہدایت پر سجھتے ہیں حالانکہ وہ سخت گمراہ ہیں۔ان کی تو الی مثال ہے جیئے کسی بیا ہے کو جنگل میں دور ہے ریت کا چمکتا ہوا تو دہ دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے یانی کا موج دریاسمجھ بیٹھتا ہے۔قیعہ جمع ہے قاع کی جیسے جار کی جمع جیرہ اور قاع واحد بھی ہوتا ہے اور جمع قیعان ہوتی ہے جیسے جار کی جمع جیران ہے ۔معنی اس کے چینل وسیع تھیلے ہوئے میدان کے ہیں ۔ ایسے ہی میدانوں میں سراب نظر آیا كرتے ہيں ۔ دو پہر كے وقت بالكل يهى معلوم موتا ہے كه يانى كا وسيع دريالهرين لے رہا ہے۔جنگل میں جو پیاسا ہو' یانی کی تلاش میں اس کی باچھیں کھل جاتی ہیں اورا سے یانی سمجھ کر جان تو ڑکوشش کر کے وہاں تک پہنچتا ہے لیکن حمرت وحسرت ے اپنامند لیسٹ لیتا ہے۔ ویکھا ہے کہ وہاں یانی کا قطرہ چھوڑ نام ونشان بھی نہیں۔ ای طرح بیکفار ہیں کدایے ول میں سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ اعمال کیے ہیں'بہت ی بھلائیاں جمع کر لی ہیں لیکن قیامت کےدن دیکھیں سے کدایک نیکی بھی ان کے پاس نہیں یا تو ان کی ہدنیتی ہے وہ غارت ہو چکی ہے یا شرع کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہوگئ ہے ۔غرض ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کے کام جہنم رسید ہو چکے ہیں' یہاں یہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئے ہیں ۔حساب کے موقعہ پراللہ خودموجود ہے اورایک ایک عمل کا حساب لےرہا ہے اور کوئی عمل ان کا قابل ثواب نہیں نکلتا۔ چنانچہ بخاری ومسلم میں ہے کہ یہودیوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہتم دنیا میں کس کی عبادت کرتے رہے؟ وہ جواب دیں محے کہ اللہ کے بیٹے عزیر ک ۔ کہا جائے گا کہ جموٹے ہواللہ کا کوئی بیٹانہیں ۔ اچھا بتاؤاب کیا جاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم بہت پیاہے ہوڑ ہے ہیں' ہمیں یانی پلوایا جائے تو ان سے کہا جائے گا کہ دیکھووہ کیا نظر آ رہاہے؟ تم وہاں کیوں نہیں جاتے ؟ اب انہیں دور سے

جہنم الی نظر آئے گی جیسے دنیا میں سراب ہوتا ہے جس پر جاری پانی کا دھو کہ ہوتا ہے ۔ ﷺ یہ وہاں جا کیں گے۔ ش

اندھر کے تھے کہ ان کی مثال گہر ہے۔ ہمندر کی تہہ کے اندھروں جیسی ہے جہے اور پر گے ہوئے تھے کہ ان کی مثال گہر ہے۔ ہمندر کی تہہ کے اندھروں جیسی ہے جہے او پر سے تہہ ہموجوں نے ڈھانپ رکھا ہواور پھراو پر سے ابر ڈھا نکے ہوئے ہوں ۔ یعنی اندھر ہے پر اندھر اہو ۔ یہاں تک کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی بھائی نددیا ہو ۔ یہی حال ان سفلے جائل کا فروں کا ہے کہ زے مقلد ہیں ۔ یہاں تک کہ جس کی تقلید کرر ہے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ وہ انہیں کہاں لے جارہا ہے؟ چنانچے مثالا کہا جاتا ہے کہ کسی جائل سے پوچھا گیا کہاں جارہا ہے؟ اس نے کہا ان کے ساتھ جارہا ہوں ۔ پوچھے والے نے پھر دریا فت کیا کہ یہ کہاں جارہ ہے ہیں؟ اس نے کہا جھے تو معلوم نہیں ۔ پس نے پھر اس ہے کہاں جارہ ہوری ہیں اس خرح کا فر کے دل پڑاس کے کا نوں پڑاس جسے اس سمندر پر موجیس اٹھ رہی ہیں اس طرح کا فر کے دل پڑاس کے کا نوں پڑاس کی آتھوں پر پر دے پڑے ہوئے ہیں ۔ جیسے فرمان ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کا نوں پر مہر لگا دی ہے۔

ایک اورآیت میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ اَفَرَنَيْتَ مَنِ اتَّخَلَ اِللَّهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبُهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُوةً ۞ [سورة الجاتية: ٢٣]

'' تو نے انہیں دیکھا؟ جنہوں نے خواہش پرتی شروع کررکھی ہےاوراللہ نے انہیں علم پر بہکا دیا ہے اور ان کے دلول پر اور کا نول پر مہر لگا دی ہے اور

آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔''

ابی بن کعب فرماتے ہیں ایسے لوگ پانچ اندھیرون میں ہوتے ہیں؛ ① کلام ﴿ عمل ﴿ جَانا ﴾ آنا ﴿ اورانجام سب اندھیروں میں ہیں۔ جسے اللہ اسپے نور کی طرف ہدایت نہ کرے وہ نورانیت سے خالی رہ جاتا ہے۔ جہالت میں ہتلارہ کر ہلاکت میں پڑجاتا ہے۔

صحیح البخاری، التفسیر (سورة النساء) باب قوله: ﴿ إِنَّ الله لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ نَرَّةٍ ﴾،
 (٤٥٨١) وصحیح مسلم (١٨٣)

جیسے فرمان الہی ہے:

﴿ مَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِي لَهُ ﴾ [سورة الأعراف: ١٨٦]
" جسالله مراة كراه كراس كے ليے كوئى بادى نبيس ہوتا "

یہ اس کے مقابل ہے جومومنوں کی مثال کے بیان میں فرمایا تھا کہ اللہ اپنے نور کی مثال کے بیان میں فرمایا تھا کہ اللہ اپنے نور کی ہدایت کرتا ہے جسے جا ہے۔اللہ تعالی عظیم وکریم سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں نور پیدا کردے اور ہمارے داکیں با کمیں بھی نور عطافر مائے اور ہمارے نور کو بڑھا دے اور اسے بہت بڑا اور زیادہ کرے۔ آمین۔ ﷺ

### \*\*\*

## ببلول كي محل اسلام كوعروج موكا

و وَعَلَ اللّهُ الّذِينَ امْنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُم فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمْكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الّذِينَ اللّهِمُ الْكَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَلَيُمْكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الّذِينَ اللّهِ الدَّوْنَ اللّهِ الدَّوْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

### تفهيم

الله تبارک وتعالی این رسول تاثیر است وعده فرمار با ہے کہ آپ کی امت کوزیمن کا مالک بنادے گا'لوگوں کا سردار بنادے گا' ملک ان کی وجہ سے آباد ہوگا'بندگان رب

<sup>🛈</sup> تفسیر ابن کثیر (۲۷٤/۳)

ان سے دل شاد ہوں مے۔ آج بیادگوں سے لرزاں وتر سال ہیں کل بیہ باامن واطمینان ہوں مے حکومت ان کی ہوگی سلطنت ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔

والميلان ہوں سے عورت ان ہوں سطنت ان سے ہا عول من ہوں۔

المحد للہ یہی ہوا بھی ۔ مکہ نیبر بر بین بزیرہ عرب اور یمن تو خود حضرت محمد سُلُالْیُلِم کی موجودگی میں فتح ہوگیا۔ حجر کے مجوسیوں نے جزید کے راحتی قبول کرلی شام کے بعض حصوں کا بھی یہی حال ہوا۔ شاہ روم ہرقل نے تحف تحاکف روانہ کیے ۔ مصر کے والی نے بھی خدمت اقدس میں تحف بھیج اسکندریہ کے بادشاہ مقوس نے عمان کے والی نے بھی خدمت اقدس میں تحف بھیج اسکندریہ کے بادشاہ مقوس نے عمان کے شاہوں نے بھی کیا اور اس طرح اپنی اطاعت گزاری کا شبوت دیا۔ حبشہ کے بادشاہ اسحمہ میشید تو مسلمان ہی ہوگئے اور ان کے بعد جو والی حبشہ ہوا۔ اس نے بھی سرکار محمد مالی ہیں عقیدت مندی کے ساتھ تحاکف روانہ کیے ۔

سرکار محمد مالی ہی مقیدت مندی کے ساتھ تحاکف روانہ کیے ۔

الله علی الله تعالی رب العزت نے این محترم رسول الله تافی کوانی میمانداری میں بلوالیا' آپ کی خلافت صدیق اکبر دلی تنظیہ نے سنجالی' جزیرہ عرب کی حکومت کو مضبوط اورمستقل بنايا اورساتهه بى ايك جراركشكرسيف الله خالد بن وليد جائفؤ كي سيه سالاری میں بلاد فارس کی طرف جیجاجس نے وہاں فتو حات کا سلسلہ شروع کیا' کفر کے درختوں کو چھانٹ دیا اور اسلامی پودے ہر طرف لگادیئے ۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح والنظ وغیرہ امراء کے ماتحت شام کے ملکوں کی طرف لشکر اسلام کے جال بازوں کوروانہ فرمایا۔انہوں نے بھی یہاں محمدی حجنٹر ابلند کیا اور صلیبی نشان اوند ھے منە كرائے ، كھرمصرى طرف مجامدين كالشكر حضرت عمروبن عاص دِلانْوْ، كى سردارى ميں روانہ فرمایا \_ بھری' دمشق' حران وغیرہ کی فتوحات کے بعد آ یہ بھی راہی ملک بقا ہوئے اور بہالہام اللی حضرت عمر دی ٹیڑ جیسے فاروق کے زبر دست زور آور ہاتھوں میں سلطنت اسلام کی باگیں دے گئے ۔ پچ تو یہ ہے کہ آسان تلے کی نبی کے بعد ا پسے پاک خلیفوں کا دورنہیں ہوا۔ آپ کی قوت 'طبیعت' آپ کی نیکی سیرت' آپ کے عدل کا کمال' آپ کی ترسی کی مثال دنیا میں آپ کے بعد تلاش کرنامحض بے سود اور بالكل لا حاصل ہے - تمام ملك شام بورا علاقه مصر اكثر حصه فارس آب كى

رہ مدان من العوان الحوایم الحکی ( ( الحکی الحکی

چھیانے کے لیے کوئی جگدنہ ملی رکامل ذلت واہانت کے ساتھ بھا گتا پھرا۔ قیصر کوفتا کر دیا ۔ مٹا دیا۔ شام کی سلطنت سے دست بردار ہوتا بڑا ۔ قطنطنیہ میں جا کرمنہ چھیایاان سلطنوں کی صدیوں کی دولت اورجمع کیے ہوئے بے شارخزانے ان بندگان رب نے اللہ کے نیک نفس اور مسکین خصلت بندوں پر خرچ کیے اور اللہ کے وعدے بورے ہوئے جواس نے حبیب اکرم مالی کی زبان سے کہلوائے تھے۔ مظالما کی پر حضرت عثمان بن عفان ولأثيَّة كي خلافت كادورآ تا ہے اورمشرق ومغرب كي انتهاء تك الله كادين تهيل جاتا ہے۔الله كالشكرا يك طرف اقصىٰ مشرق تك اور دوسرى طرف انتهاء مغرب تك پینچ كردم ليتے بيں \_اور مجامدين كى آب دار مكواريں الله كى توحيد كو دنیا کے گوشے گوشے اور چیے چیے میں پہنچا دیتی ہیں ۔ اندلس ، قبرص ، قیروان وسبت یہاں تک کہ چین تک آپ کے زمانے میں فتح ہوئے ۔کسری قل کردیا گیا اس کا ملك تو ايك طرف نام ونشان تك كھودكر كھينك ديا كيا اور برار ما برس ك آتش كدے بجما ديئے محے اور ہراونج فيلے سے صدائے الله اكبرآنے كى \_ دوسرى جانب مدائن عراق خراسان اهواز سب فتح ہو گئے ترکوں سے جنگ عظیم ہو کی آخر ان کا بڑا بادشاہ خا قان خاک میں ملا ذلیل وخوار ہوا اور زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں نے اینے خراج بارگاہ خلافت عثمانی میں پہنچوائے ۔حق توبیہ ہے کہ مجاہدین کی ان جانبازیوں میں جان ڈالنے والی چیز حضرت عثمان ٹھاٹھ کی تلاوت قرآن کی برکت تھی۔ آپ کو قر آن ہے کچھالیا شغف تھا جو بیان سے باہر ہے۔ قر آن کے جمع کرنے' اس کے حفظ کرنے' اس کی اشاعت کرنے' اس کے سنبیالنے میں جو نمایاں خدمتیں خلیفہ ثالث نے انجام دیں وہ یقیناً عدیم الشال ہیں۔ آپ کے ز مانے کو دیکھواور اللہ کے رسول ٹاٹیا کی اس پیش گوئی کو دیکھوکہ آپ نے فر مایا تھا کہ میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی یہاں تک کہ میں نے مشرق ومغرب د کھے لی عنقریب میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک اس وقت مجھے

د کھائی گئی ہے۔

 آپ ٹائٹا فرماتے ہیں لوگوں کا کام بھلائی سے جاری رہےگا یہاں تک کدان میں بارہ خلفاء موں مے بھرآ بے نے ایک جملہ آسہ بولا جوراوی حدیث حضرت جابر بن سمرہ دِلانٹیز سن نہ سکے تو انہوں نے اپنے والدصاحب سے یو چھا کہ حضور مُلانٹیزا نے کیا فر مایا انہوں نے بیان کیا کہ بیفر مایاہے بیسب کے سب قریتی ہوں گے۔(2) آ پ نے بیہ بات اس شام کو بیان فر مائی تھی جس دن حضرت ماعز بن ما لک وہائٹا کور جم کیا گیا تھا۔ پس معلوم ہوا کہان بارہ خلیفوں کا ہونا ضروری ہے کیکن یہ یادرہے کہ بیروہ خلفا نہیں جوشیعوں نے سمجھ رکھے ہیں کیونکہ شیعوں کے اماموں میں بہت سے وہ بھی ہیں جنہیں خلافت وسلطنت کا کوئی حصہ بھی پوری عمر میں نہیں ملاتھااوریہ بارہ خلفاء ہوں گے۔ سب کے سب قریثی ہوں ہے' تھم میں عدل کرنے والے ہوں گے' ان کی بشارث اگلی کتابوں میں بھی ہے اور بیشر طنہیں ہے کہ بیسب کے بعد دیگرے ہوں گے بلکہ ان کا ہونا یقینی ہے خواہ یے دریے پچھے ہوں خواہ متفرق زمانوں میں پچھے ہوں ۔ چنانچہ جاروں خلفاء المتلامينية بالترتيب هوي اول ابوبكر ولافئة بهرحضرت عمر ولافنة بهرحضرت عثمان ولافئة بهر چل کربھی ہوں ۔ان کے صحیح زمانو ں کاعلم اللہ ہی کو ہے ہاں اتنا بقینی ہے کہ امام مہدی ملیکیا بھی انہی بارہ میں سے مول مے جن کا نام حضور مَثَاثِیمُ کے نام سے جن کی کنیت حضور مَثَاثِیمُ کی کنیت سے مطابق ہوگی تمام زمین کو عدل وانصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم وناانصافی ہے بھرگئی ہوگئی۔حضور مُکاثِیَّا کا فرمان ہے میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی پھر كا كھانے والا ملك ہوجائے گا۔ <sup>3</sup>

صحیح مسلم، الفتن، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، (۲۸۸۹) وسنن أبي داود
 (۲۲۵۲) وجامع الترمذي (۲۱۷٦)

صحیح مسلم، الأمارة، باب الناس تبع لقریش والخلافة فی القریش، (۱۸۲۱) وأبوداود
 ۲۷۷۹)

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود، السنة، باب في الخلفاء، (٤٦٤٦) وجامع الترمذي (٢٢٢٦) ومسند الإمام أحمد (٢٢٢٨) والمستدرك للحاكم (١٤٥/٣)

ابوالعالیہ رشائے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضور مثاقیٰ اور آپ کے اصحاب رفی ہیں جس سال تک کے میں رہے اللہ کی تو حید اور اس کی عبادت کی طرف دنیا کو دعوت دیتے رہے لیکن میزمانہ پوشیدگی کا' ڈرخوف کا اور بے اطمینانی کا تھا' جہاد کا تھم نہیں آیا تھا۔ مسلمان بے حد کمزور تھے اس کے بعد ہجرت کا تھم ہوا۔ مدینے پہنچے نہیں آیا تھا۔ مسلمان بے حد کمزور تھے اس کے بعد ہجرت کا تھم ہوا۔ مدینے پہنچے

اب جہاد کا تھم ملا جہاد شروع ہوا دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ اہل اسلام بہت خاکف تھے۔خطرے سے کوئی وقت خالی نہیں جاتا تھا صبح شام صحابہ ہتھیاروں سے آراستدر ہتے تھے۔

ایک صحابی ولانٹوانے ایک مرتبہ حضور مَالْتُولِم سے کہا یارسول الله مَالِیْلِم کیا ہم ای طرح خوف زدہ ہی رہیں گے؟ یارسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَاللهُمُ كَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَاللهُمَا الله مَا الله م نہیں گزرے گی؟ یا رسول الله مُنَاقِّظُ کیا ہتھیارا تار کر بھی ہمیں کبھی آ سودگی کا سانس لینا میسرآئے گا؟ آپ نے پورے سکون سے فرمایا کچھ دن اور صبر کرلو پھرتو اس قدر امن واطمینان ہوجائے گا کہ بوری مجلس میں ' جرے دربار میں چوکڑی جرکر آ رام سے بیٹھے ہوئے رہو گے ۔ایک کے پاس کیا کسی کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہ ہوگا کیونکہ کامل امن وامان پورااطمینان ہوگا۔اس وقت میآیت اتری۔ پھرتو اللہ کے نبی جزیرہ عرب پر غالب آ گئے عرب میں بھی کوئی کافر نہ رہامسلمانوں کے دل خوف سے خالی ہو گئے اور ہتھیار ہر وقت لگائے رہنے ضروری ندر ہے۔ پھر یہی امن وراحت کا دور دورہ حضور مَن اللہ اللہ کے زمانے کے بعد بھی تین خلافتوں تک رہایعنی ابو بکر وعمر وعثان جنائی آئے کے زمانے تک \_ پھرمسلمان ان جھگڑوں میں پڑ گئے جو رونما ہوئے پھرخوف ز دہ رہنے لگے اور پہرے دار اور چوکیدار داروغے وغیرہ مقرر کیے اپنی حالتوں کو متغیر کیا تو متغیر ہو گئے ۔بعض سلف سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بمروعمر والنجنا کی خلافت کی حقانیت کے بارے میں اس آیت کو پیش کیا ۔ براء بن عازب کہتے ہیں جس ونت ہی آیت اتری ہے اس ونت ہم انتہائی خوف اور اضطراب کی حالت میں تھے جیسے فرمان ہے:

﴿ وَ اذْكُرُواْ اِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْاكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِةٖ۞﴾ [سورة الانفال: ٢٦] الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الَّهُمُ اللَّهُ مِنْ الْعَرِيمِ

''وہ وفت بھی تھا کہتم بے حد کمزور اور تھوڑے تھے اور قدم قدم اور دم دم پر خوف زدہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد بڑھا دی تمہیں قوت وطاقت عنایت فرمائی اور امن وامان دیا۔''

پھر فرمایا کہ جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کواس نے زمین کا مالک کر دیا تھا جیسے کہ کلیم الله حضرت مویٰ ملینھانے اپنی قوم سے فرمایا تھا:

﴿ عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّ كُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ ۞ [سورة الأعراف: ١٢٩]

''بہت ممکن ہے بلکہ بہت ہی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کردے اور تمہیں ان کا جانشین بنادے۔''

نیزسورہ فقص (۲۵)میں ہے:

﴿ وَ نُرِيْدُ أَنُ تَنُونَ عَلَى الَّذِيْنَ الشَّصْعِفُوا فِى الْكَرْضِ ۞ ﴾ ''ہم نے ان پراحسان کرنا چاہا جوز مین بھر میں سب سے زیادہ ضعیف اور ناتواں تھے۔''

## ﴿ الْأَمْثَالَ مِنَ القَرِآنِ الكريمِ ﴾ ﴿ ﴿ الْأَمْثَالَ مِنَ القَرآنِ الكريمِ ﴾ ﴿ ٢٠٦

ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا دوسری پشین گوئی تو میری نگاہوں کے سامنے پوری
ہوئی کسریٰ کے خزانے فتح کرنے والوں نے بتایا خود میں موجود تھا اور تیسری پشین
گوئی بقینا پوری ہوکرر ہے گئی کیونکہ وہ بھی رسول اللہ شکائی کا فرمان ہے۔ <sup>©</sup>
منداحمہ میں حضور شکائی کا فرمان ہے اس امت کوتر تی اور پڑھوتری کی مدداور دین کی
اشاعت کی بشارت دو۔ ہاں جو شخص آخرت کا کمل دنیا کے حاصل کرنے کے لیے کرے وہ
جان لے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ طے گا۔ <sup>©</sup>

پھر فرمایا اس کے بعد جومنکر ہوجائے وہ یقیناً فاس ہے۔ یعنی اس کے بعد بھی جومیری فرما نبر داری چھوڑ دے اس نے میری تھم عدولی کی اور بیا گناہ سخت اور بہت بڑا ہے۔ شان

المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، (٣٥٩٥) ومسند الإمام (٣٥٩٥) المناقب، باب علامات النبوة (٣٤٣/٥) (٣٤٤)

٤٠٥) ابن حبان (١٠٤) والمستدرك للحاكم (٣١١/٤) ابن حبان (٤٠٥)

البخارى، اللباس، باب إرداف الرجل خلف الرجل، (٩٩٦٧) وصحيح مسلم
 کتاب و(متل) و مديد الإمام أبعلكه (٩٣٤٥) لى اردو اسلامى کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میں بڑھے ہوئے تھے فتو حات میں بھی سب ہے آ گے نکل گئے جوں جوں ایمان کمزور ہوتا عرب میں اللہ میں محمد کا جائے

گياد نيوي حالت سلطنت وشوكت بهي كرتي گئي۔

بخاری وسلم میں ہے میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ برسرت رہے گی اوروہ غالب اور تڈرر ہے گی ان کے مخالف ان کا پچھنہ بگاڑ سکیس کے قیامت تک بیاس طرح رہے گی۔ <sup>©</sup> اور روایت میں ہے بہاں تک الند کا وعدہ آجائے گا۔ <sup>©</sup>

ایک اور روایت میں ہے یہاں تک کہ یہی جماعت سب ہے آخر دجال ہے جہاد کرےگی۔ ®

اور حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ مالیٹا کے اتر نے تک بیلوگ کا فروں پر غالب رہیں مے \_ ®

اے مسلمانو! رب کے اس وعدے کو پنجیبر کی اس پیش گوئی کو دیکھو پھر تاریخ کے اوراق پلٹو اورا پی گزشتہ عظمت وشان کو دیکھو آؤنظریں ڈالو کہ آج تک اسلام کا پرچم بحمداللہ بلند ہے اور مسلمان ان مجاہدین کرام کی مفتوح زمینوں میں شاہانہ حیثیت سے چل پھررہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں مسلمانو! حیف اور صدحیف اس پر جوقر آن وحدیث کے دائر ہے سے باہر نگلے حسرت اور صدحسرت اس پرجوا پنے آبائی ذخیر کے وغیر کے حوالے کرے ۔ اپنے آباؤ اجداد کے خون کے قطروں سے خریدی ہوئی چیز کواپئی نالائقیوں اور بے دینیوں سے غیر کی جھینٹ چڑھاوے اور سکھ خریدی ہوئی چیز کواپئی نالائقیوں اور بے دینیوں سے غیر کی جھینٹ چڑھاوے اور سکھ سے بیٹھا'لیٹار ہے۔ اللہ جمیں اپنالشکری بنالے۔ آمین آمین آمین! (®

### \*\*\*

صحيح البخارى، التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ ﴾، (٧٤٥٩) وصحيح مسلم (٩١٢٠)

<sup>2</sup> صحيح مسلم، الإمارة، حديث (١٩٢٣)

<sup>(</sup>١٤٨٤) وسنن أبي داود (٢٤٨٤)

مسند الامام أحمد (۳۸٤/۳) ومسند أي يعلى (۲۰۷۸)
 تاب و سنت كي روشير ميں لكھي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز
 آدگی تو الدی درگر (۲۶/۳)



# يآپ كے ليكيسى ساليں بيان كرتے ہيں

﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلًا ۞

[سورة الفرقان: ٩]

''خیال تو کیجیے! کہ بہلوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں۔ پس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پڑئیں آ سکتے۔''

#### تمهيم

یعتی بھی کہتے ہیں کہ ان کی ہاتیں مخض مفتریات ہیں۔ بھی دعوے کرتے ہیں کہ نہیں دوسروں سے سیکھ کراپنے سانچے میں ڈھال لی ہیں بھی آپ تائیڈ کا کو محور بتلاتے ہیں بھی ساح' بھی کا بمن' بھی شاع' بھی مجنوں' میاضطراب خود بتلاتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز آپ تائیڈ کا برمنطبق نہیں ہوتی۔ ای لیے کسی ایک بات پر قرار نہیں۔ اور الزام لگانے کا کوئی راستہ ہاتھ نہیں آتا۔ جولوگ انبیاء کی جناب میں اس طرح کی گتا خیاں کرے گراہ ہوتے راستہ ہاتھ نہیں آتا۔ جولوگ انبیاء کی کوئی تو قع نہیں۔



## ہرمثال کاجواب ہم دیں کے

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ اللَّا جِنْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَغْسِمُرًا ۞ الَّذِيْنَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِمُ اللَّي جَهَنَّمَ ٱوْلَنِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَاَضَلُّ سَبِيلًا ۞ ﴾ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِمُ اللَّي جَهَنَّمَ ٱوْلَنِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَاَضَلُّ سَبِيلًا ۞ ﴾

'' بیآپ کے پاس جوکوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اورعمہ ولیل آپ کو بتا دیں گے' جولوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راہتے والے ہیں۔''

### مهيم

سیت بیقر آن کے وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت وعلت بیان کی جارہی ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّا

یہ شرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض اور شبہ پیش کریں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہم اس کا جواب یا وضاحت پیش کر دیں گے اور یوں انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔

\*\*\*

# ہم نے ہرطرح کی مثالیں بیان کرویں

﴿ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْعَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَتْبِيرًا ۞ [سورة الفرقان: ٣٩] "اور ہم نے ان کے سامنے مثالیس بیان کیس پھر ہرایک کو بالکل ہی تباہ برباد کردیا۔"

### تفهيم

○ ضرب مثل سے یہاں پر مراد ہے کہ حقائق کو واضح کرنے کے لیے توضیح وتشریح کے تمام تقاضوں اور جملہ لوازم کو پورا کیا گیا اور ان کواس طرح اور اس حد تک تکھار کرر کھ دیا گیا کہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کے سواکوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ سوتمام انبیاءو رسل نے ایسے ہی کیا' اور حقائق کو انہوں نے پوری طرح واضح کر دیا۔ مگر ہٹ دھرموں نے پھر بھی نہ مانا۔ یہاں تک کہ قانون قدرت کے مطابق آخر کارعذاب اللی کا کوڑا ان پر برس کر رہا۔ جس کے نتیج میں وہ اپنے آخری اور ہولناک انجام کو بہنچ کرر ہے۔

جییا که دوسرے مقام پرارشا دفر مایا:

﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبَّكَ سَوْطَ عَنَابٍ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ [سورة الفجر: ١٣-١٤]

''آ خرکارتمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا یقینا تمہارا رب گھات میں ہے۔''



## وه توچو یا یوں جیسے ہیں

﴿ اَمْرُ تَخْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيَّلًا۞ ﴾ [سورة الفرقان: ٤٤]

"کیا آپ اٹی خیال میں ہیں کہ ان میں ہے اکثر سنتے یا سجھتے ہیں۔ وہ تو نرے چو پایوں جیسے ہیں بلکہ ان ہے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔"

تفهيم

لیعنی آپ کیسی ہی تھیمیں سائے 'یو چو پائے جانور ہیں بلکدان ہے بھی برت انہیں سنے یا سجھنے سے کیا واسطہ چو پائے تو بہر حال اپنے پرورش کرنے والے مالک کے سائے گردن جھکا ویتے ہیں۔ اپنچ محسل کو پہچانے ہیں' نافع ومصر کی پچھٹنا خت رکھتے ہیں۔ کھلا چھوڑ دوتو اپنی چنے کی جگہ بہنچ جاتے ہیں' لیکن ان بد بختوں کا حال ہے ہے کہ ندا پنی چراگاہ اور پائی چنے کی جگہ بہنچ جاتے ہیں' لیکن ان بد بختوں کا حال ہے ہے کہ ندا پنی خالق ورازق کا حق بہجانا' نداس کے احسانات کو سمجھا۔ ند بھلے برے کی تمیز کی ند دوست وشن میں فرق کیا' ندفائے روحانی اور چشمہ ہدایت کی طرف قدم اٹھایا۔ بلکد اس سے کوسوں دور بھا گے اور جو تو تیں اللہ نے عطا کی تھیں ان کو معطل کیے رکھا بلکہ بے موقع صرف کیا۔ اگر ذرا بھی عقل وقبم سے کام لیتے تو اس کارخانہ قدرت میں بیثار نشانیاں موجود تھیں جو نہایت واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی تو حید و تنزید اور اصول دین کی صداقت و تھانیت کی طرف رہبری کررہی ہیں جن میں سے بعض نشانیوں کاذکر آئندہ آیات میں کیا ہے۔

### \*\*

## وہ تومثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا

﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى آنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ۞ ﴾ [سورة الشعرآء: ٦٣] "" بم نے مویٰ کی طرف وحی بھیجی که دریا پر اپنی لاٹھی مارو پس اس وقت دریا پھٹ گیااور ہرایک حصہ پانی کامثل بڑے پہاڑ کے ہوگیا۔''

### تفهيم

چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے بیراہمائی اور نشان دہی فرمائی کہ اپنی لاکھی سمندر پر مارؤجس سے دائیں طرف کا پانی جائیں طرف اور ہائیں طرف کا پانی ہائیں طرف رک گیا اور دونوں کے گئے راستہ بن گیا' کہا جاتا ہے کہ ہارہ قبیلوں کے حساب سے ہارہ راستے بن گئے تھے۔

ایکی داستہ بن گیا' کہا جاتا ہے کہ ہارہ قبیلوں کے حساب سے ہارہ راستے بن گئے تھے۔

ایکی داستہ بن گیا' کہا جاتا ہے کہ ہارہ قبیلوں کے حساب سے ہارہ راستے بن گئے تھے۔

### توتوجم جيهابي انسان ہے

﴿ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِأَيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞ [سورة الشعر آء: ١٥٤]

''تو تو ہم جیسا ہی انسان ہے۔اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجز ہ لے آ۔''

#### تفهيم

یعنی وبی قد می اور مشتر که غلط قبنی جواس طرح کے سب بی اصحاب زیخ و صلال اور میر سے دماغ کے لوگوں کو ہمیشہ لاحق ربی ہے۔ یعنی بید کہ جب تم ہم بی جیسے بشر اور انسان ہوئو تو پھرتم خدا کے رسول اور اس کے نمائندہ کس طرح ہو سکتے ہو؟ اور ایسے میں ہم تمہاری اطاعت کس طرح قبول کرلیں؟ یعنی وبی بات جس کوہم نے کئی جگہ واضح کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے زد میک بشریت اور نبوت کے درمیان منافات ہے کہ پس جو بشر ہوگا وہ نبی اور سول نہیں ہوسکتا۔ اور جو نبی ورسول ہوگا وہ بشر اور انسان نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کل کے ان میز ھے دماغوں نے حضرات انبیاء ورسل کی بشریت طاہرہ کو د کیھتے ہوئے ان کی نبوت مرسالت کا انکار کیا۔ اور اس کے برعکس آج کے پھٹیڑ ھے دماغ ایسے ہیں جو ان کی نبوت ورسالت کا انکار کیا۔ اور اس کے برعکس آج کے پھٹیڑ ہے دماغ ایسے ہیں۔ غلط نبی دونوں کو بہر حال ایک بی ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ' یعنی بید کہ بشریت اور نبوت ورسالت کو بہر حال ایک بی ہے کہ حضرات انبیاء ورسل بیک وقت انسان اور بشر بھی ہوتے ہیں اور خقیقت بہر حال بہی ہے کہ حضرات انبیاء ورسل بیک وقت انسان اور بشر بھی ہوتے ہیں اور نبی ورسول بھی۔ بشریت پہلے ہوتی ہے اور اس کے وقت انسان اور بشر بھی ہوتے ہیں اور نبی ورسول بھی۔ بشریت پہلے ہوتی ہے اور اس کے وقت انسان اور بشر بھی ہوتے ہیں اور نبی ورسول بھی۔ بشریت پہلے ہوتی ہے اور اس کے وقت انسان اور بشر بھی ہوتے ہیں اور نبی ورسول بھی۔ بشریت پہلے ہوتی ہے اور اس کے وقت انسان اور بشر بھی ہوتے ہیں اور نبی ورسول بھی۔ بشریت پہلے ہوتی ہے اور اس کے

بعدان کوشرف نبوت ورسالت ہے نوازا جاتا ہے'اوریہی تقاضا ہے عقل فقل دونوں کا اور اسى كا ظہارا قرار ہرمسلمان اپنے كلمەشہادت ميں وَأَثْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولَهُ ہے کرتاہے۔

### \*\*\*

### وہ ہم جبیہا ہی انسان ہے

﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ۞ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظَّنْكَ لَمِنَ الْكَذِيثِنَ۞ فَٱسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنْ الصُّدِيقِينَ ﴾ [سورة الشعراء: ١٨٥-١٨٧]

''انہوں نے کہا توان میں سے ہے جن پر جاد وکر دیا جاتا ہے انہوں نے کہا تو تو ہم جیسا ایک انسان ہے اور ہم تجھے جھوٹ بو لنے والول میں سے ہی سجھتے ہیں'اگر تو سیچلوگوں میں سے ہے تو ہم پرآسان کے فکڑے گرادے۔''

🛈 شمود یوں نے جوجواب اینے نبی کو دیا تھاوہی جواب ان لوگوں نے بھی اینے رسولوں کو دیا کہ تجھ پرتو کسی نے جادو کر دیا ہے تیری عقل ٹھکا نے نہیں رہی ۔ تو ہم جبیہا ہی انسان ہےاورہمیں تویقین ہے کہ تو حجوٹا آ دمی ہے۔اللہ نے تحقیح نہیں بھیجا۔اجھا تو اگراینے دعوے میں سچاہے تو ہم پرآ سان کا ایک ٹکڑا گرادے۔ آ سانی عذاب ہم پر لے آ جیسے قریشیوں نے رسول الله طَالَيْنَا سے کہا تھا کہ ہم تجھ پر ایمان لانے کے نہیں جب تک کہتو عرب کے اس ریتلی زمین میں دریا نہ بہادے یہاں تک کہا کہ یا تو تو ہم پرآ سان کا کوئی ککڑا گرادے جیسے کہ تیرا خیال ہے یا تو اللہ تعالیٰ کو یا فرشتوں کو تھلم کھلا لے آ۔اور آیت میں ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ اگریہ تیرے یاس ہے اور حق ہے تو تو ہم پرآ سان سے پھر برسادے اس طرح ان جاہل کا فرول نے کہا کہ تو ہم برآ سان کا مکڑا گرا دے۔رسول الله طَالِيَّة نے جواب دیا کہ الله کوتمہارے اعمال بخو بی معلوم ہیں جس لائق تم ہووہ خود کر دے گا۔اگرتم اس کے نز دیک آ سانی عذاب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کے قابل ہوتو بلاتا خیرتم پر آسانی عذاب آجائے گا اللہ ظالم نہیں کہ بیگناہوں کو سزادے۔ بالآخر جس قسم کا عذاب ان پر آیا۔
انہیں بخت گرمی محسوس ہوئی سات دن تک گویاز مین ابلتی رہی ۔ کسی جگہ کسی سایہ میں شعنڈک یاراحت میسر نہ ہوئی۔ تڑپ اٹھے بقرار ہوگئے سات دن کے بعدانہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف آرہا ہو گئے سات دن کے سروں پر چھا گیا یہ سب گرمی اور حرارت سے زچ ہوگئے تھاس کے پنچ جا بیٹھے۔ جب سارے کے سارے اس کے سائے میں بہنچ گئے وہیں بادل میں سے آگ بر سنے لگی ساتھ ہی نمارے اس کے سائے کئی اور سرارے آن ورز ورز ور سے جھٹلے لینے لگی اور اس زور کی ایک آواز آئی جس سے ان کے دل بھٹ گئے جان نکل گئی اور سارے آن واحد میں تباہ وویران ہوگئے۔ اس دن کے سائیان والے تخت عذاب نے ان میں سے ایک کو تھی باقی نہ چھوڑا

حضرت ابن عباس بھائنا کا بیان ہے کہ شخت گرج کڑک اور گرمی شروع ہوئی جس سے سانس گھنے لگے اور بے چینی حد کو بہنچ گئی ۔ گھبرا کر شہر چھوڑ کر میدان میں جمع ہوگئے ۔ یبہاں بادل آیا جس کے نیچے ٹھنڈک اور راحت حاصل کرنے کے لیے سب جمع ہوئے۔ وہیں آگ بری جل بھن گئے ۔ یہ تھا سائبان والے بڑے بھاری دن کا عذاب جس نے ان کا نام ونشان منادیا۔ یقینا یہ واقعہ سرا سرعبرت اور قدرت اللّٰہی کی ایک زبردست نشانی ہے۔ ان میں اکثر بے ایمان تھے اللّٰہ تعالیٰ اپنے بد بندوں سے انتقام لینے میں غالب ہے۔ کوئی اے مغلوب نہیں کرسکتا وہ اپنے نیک بندوں پر مہربان ہے انہیں بچالیا کرتا ہے۔ ش

## محویاوہ ایک سانپ ہے

﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاهَا تَهْتَزُّ كَانَّهَا جَآتٌ وَّلٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبُ يِمُوسَٰى لاَ تَخَفُ اِنِّيُ لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۞ ﴾ [سورة النمل: ١٠]

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير (٦٨/٤)

## ﴿ الْأَمْثَالَ مِنَ القَرِآنِ الكَرِيمِ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِثَالَ مِنَ القَرآنِ الكَرِيمِ ﴾ ٢١٣ ﴿ اللَّهُ

"تواپی لاتھی ڈال دے مویٰ نے جباسے ہتا جلتا دیکھااس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا'اے مویٰ! خوف نہ کھا'میرے حضور میں پنجبر ڈرانہیں کرتے۔''

### تفهيم

اللہ تعالیٰ کے نیک اورسلیم الفطرت بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کوکسی اندیشے سے سابقہ پیش آتا ہے تو ان کا ذہن اپنی کسی غلطی اور کوتا ہی ہی کی طرف جاتا ہے کہ مبادا یہ اس کا نتیجہ وخمیازہ ہو ہو سکتا ہے کہ حضرت موٹ کا ذہن بھی اس موقع پر قبطی کے قبل کے واقعے کی طرف نتقل ہوگیا ہوا گرچہ حضرت موٹ نے بعد میں اس سے تو بہ بھی کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تو بہ کوقبول بھی فر مالیا تھالیکن انبیاء وصالحین اپنے محاہد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تو بہ بھی کر گئی الموقع پر آپ بڑے حساس اور مختاط ہوتے ہیں اس لیے آپ کے تسلی و تسکین کے لیے اس موقع پر آپ سے فرمایا گیا چھائی گذری الکور شاکون کی دون واندیشہ نہ کرو۔

### \*\*\*

## مویٰ مظلظا اور قل

﴿ فَلَمَّنَا أَنُ اَرَادَ اَنُ يَّبُطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوْ لَهُمَا قَالَ يَامُوْلَنِي اَتُرِيدُ اَنُ تَقَلَّنِي كُمَا قَالَ يَامُولِنِي الْكَرْضِ تَقَلَّكُنِي كُمَا قَتَلُتَ نَفُسًا بِالْاَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّادًا فِي الْاَرْضِ وَ مَا تُرِيدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴾ [سورة القصص: ١٩]

'' پھر جب اپنا اور اس کے دشمن کو پکڑنا جاہا' وہ فریادی کہنے لگا کہ مویٰ (نیا ہے) کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو آل کیا ہے جھے بھی مار ڈالنا چاہتا (نیا ہے) تا ہے اور تیراارادہ ہی نہیں کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔''

#### تفهيم

ے پہلے آپ نے اسرائیلی کو بھی جھڑکا کہ تو ہوا ہوتوف ہے جوروزانداس طرح ہے جھڑوں
میں الجھار ہتا ہے تو اس وجہ ہے وہ ڈرگیا کہ شاید کل جو گھونہ قبطی کولگا تھا' آج وہ مجھ پر پڑنے
والا ہے' تو اس نے گھبراہٹ میں چلا کر کہا کہ کیا آپ مجھے بھی ای طرح قبل کرنا چاہتے ہیں
جس طرح کہ کل آپ نے اس شخص کو قبل کر دیا تھا؟ سواس طرح اس شخص نے اپنی جماقت
مقبطی کے قبل کا راز کھول دیا۔ اور شہر میں جو چے چا ہور ہا تھا کہ قبطی کو کس نے قبل کیا اس کا
معمل ہوگیا' جس کے نتیج میں قدرتی طور پر فرعونیوں کے اندر حضرت موئی ملیلا کے
معموب خلاف غیظ وغضب کی آ گ بھڑک اٹھی۔ اور وہ لوگ حضرت موئی ملیلا کے قبل کے منصوب
بنانے لگے' حضرت موئی ملیلا کی ذات تو ان لوگوں کی نظروں میں پہلے ہی کھٹک رہی تھی' اور
اس واقعے کے بعد تو ان کو آنجناب کے قبل کے لیے ایک بہانہ بھی ہا تھا آگیا۔

### **₩₩**

# لأشمى سانپ بن گى

﴿ وَ أَنُ الْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاهَا تَهْتَزُ كَاتَهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَ لَهُ يُعَقِّبُ يَا مُوْسَى الْمِينَى ﴾ [سورة القصص: ٣١] يلمُوْسَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ

### تفهيم

یہ موی طیعا کا وہ معجزہ ہے جو کوہ طور پر نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعدان کو ملا۔ چونکہ اللہ کے حکم اور مشیت سے ظاہر ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اختیار سے نہیں۔ چاہے وہ جلیل القدر پینمبراور نبی مقرب ہی کیوں نہ ہو۔اس لیے موی طیعا بھی ڈر سگئے۔ جب اللہ تعالی نے بتلایا اور تسلی دی تو حضرت موی طیعا کا خوف دور ہوا اور بیدواضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کے لیے بطور دلیل یہ معجزہ انہیں عطافر مایا ہے۔

### الأمثال من القرآن الكريم

# انبیس موی اید کی طرح کتاب کیون نبیس دی گی

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْ لَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوْسَٰى اَوَ لَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوْتِيَ مُوْسَٰى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرَانِ تَظْهَرَا وَ قَالُوا إِنَّا بِكُلِّ عَيْرُوْنَ۞﴾ [القصص: ٨٤]

'' پھر جبان کے پاس ہماری طرف سے حق آپنجپاتو کہتے ہیں کہ بیدہ ہو کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیئے گئے تھے موکیٰ ( ملیٹا) اچھاتو کیا موکیٰ ( ملیٹا) کو جو پچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفرنہیں کیا تھا صاف کہا تھا کہ بید دونوں جادوگر ہیں جوایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔''

#### تفهيم

یعن حضرت موی نایشا کے ہے مجزات جیسے لاتھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا وغیرہ یعنی مطلوبہ مجزات اگر دکھا بھی دیئے جا کیں تو کیا فائدہ 'جنہیں ایمان نہیں لانا' وہ ہرطرت کی نشانیاں و کیھنے کے باوجود ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ کیا موی مایشا کے مذکورہ مجزات د کھے کر فرعونی مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کفرنہیں کیا؟ یا یہ کفُروا کی ضمیر قریش مکہ کی طرف ہے یعنی کیا انہوں نے نبوت محمد ہے پہلے موی مایشا کے ساتھ کفرنہیں کیا۔ پہلے مفہوم طرف ہے یعنی کیا انہوں نے نبوت محمد ہے پہلے موی مایشا ہوں کے اور دوسرا مفہوم اس سے کے اعتبار سے دونوں سے مراد حضرت موی و ہارون میں جوایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم سب کے یعنی موی مایشا اور محمد مایشا تھی ہیں۔ ش

### احجعاا درئمه ابرابرتبيس

﴿ أَفَهَنْ وَعَلْنَهُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُو لَاقِيهِ كَهَنْ مَتَّعْنَهُ مَتَاءَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُو هُوَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ۞ وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِيْنَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۞﴾ [سورة القصص: ٦١-٦٢]

(٤٠٣/٢) فتح القدير (٤٠٣/٢)

'' کیا وہ شخص جس ہے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے وہ قطعاً پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہوسکتا ہے' جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یونہی دے دی پھر بالآخر وہ قیامت کے روز بکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا' اور جس دن الند تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہتم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک شہرارہے تھے کہاں ہیں۔''

#### منهيم.

اس سے ملذات دنیا کے دلدادول' اور آخرت سے غفلت میں پڑے ابناءِ دنیا کے دلوں پر ایک اور دستک دی گئی ہے 'تا کہ ان کی آئی تھیں کھل سکیں' اور وہ ہوش کے ناخن لے کر راہ راست پر آسکیں اور تلافی مافات کے لیے فکر وکوشش کرسکیں' سو ارشاد فر مایا گیا کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی حقیق اور آبدی بادشاہی کا وعدہ فر مار کھا ہے اور جس کوانہوں نے لاز ما اور بہر حال پانا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور دسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو حیاتِ دنیا کی چند روزہ متاع فانی تو ملی ہے مگر دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو حیاتِ دنیا کی چند روزہ متاع فانی تو ملی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا' سوا بتم لوگ خود بتاؤ کہ ان دونوں فریقوں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا' سوا بتم لوگ خود بتاؤ کہ ان دونوں فریقوں میں ہے بہتر انجام والاکون ہے؟

﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْن ﴾ [الأنعام: ٨١] ''ان دونوں فریقوں میں ہے کونیا امن و امان کا حقدار ہے؟ اگرتم لوگ حانتے ہو؟''

﴿ مَشْرُكُول كُوتَيَامت كَدن لِكَار كَرسائے كَمْرا كَر كَ اللّه تبارك وتعالى فرمائے گا كه دنیا میں جنہیں تم میرے سوا لو جنے رہے جن بتوں اور پھروں كو مانے رہے ہووہ كہاں ہیں؟ انہیں لِكَار واور دیكھوكہ وہ تمہاری پچھد دكرتے ہیں؟ یاوہ خودا پی كوئی مدد كرتے ہیں؟ یہ مرف بطور ڈانٹ ڈپٹ كے ہوگا۔ جیسے فرمان ہے:
 ﴿ وَ لَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادٰی كَمَا خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَر كُتُمُ مَّا خَوَلْناكُمْ مُنْ اللّهِ عَلَيْ الْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَر كُتُمْ مَّا خَوَلْناكُمْ مَرْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

وَرَآءَ ظُهُوْرِ كُمْ وَ مَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ الَّهُمْ فِيكُمْ كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز شُركَوا لَقَدُ تَقَطَّعَ بَيْنكُمْ وَ ضَلَّ عَنكُمْ مَّا كُنتُمْ تَزْعَمُونَ۞ ﴾ [الانعام: ٩٤]

''ہم تمہیں ویسے ہی تن تنہا اور ایک ایک کرکے لائیں گے جیسے ہم نے اول دفعہ پیدا کیا تھا اور جو پچھے ہی جھوڑ دفعہ پیدا کیا تھا اور جو پچھ ہم نے تہمیں یا دولا یا تھا وہ سبتم اپ پچھے ہی چھوڑ آئے۔ہم تو آج تمہارے ساتھ کس سفار شی کو بھی نہیں دیکھے جنہیں تم شریک الہی تھہرائے ہوئے تھے۔تم میں ان میں کوئی لگا ونہیں رہا اور تمہارے گمان کردہ شریک سب آج تم سے کھوئے ہوئے ہیں۔''

جن پر عذاب کی بات ثابت ہو پھی لیعنی شیاطین اور سرکش لوگ اور کفر کے بانی اور شرک کی طرف لوگوں کو بلانے والے بیسب بڑے بڑے لوگ اس دن کہیں گے کہا ہے اللہ ہم نے انہیں گمراہ کیا اور انہوں نے ہماری کفریہ با تیں سنیں اور مانیں جیسے ہم بہکے ہوئے تھے نہیں بھی بہکایا۔ہم ان کی عبادت سے تیرے سامنے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے سورۂ مریم میں ہے:

﴿ وَاتَنَخَذُواْ مِنْ دُوْنِ اللهِ الِهَةَ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّانَ كَلَّا سَيَكَفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّانَ ﴾ [سورة مريم: ٨١-٨٦]

"انهوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لئے تا کہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنیں لیکن ایسانہیں ہونے کا بیتو ان کی عبادت سے بھی انکار کرجا کیں گے اور اللہ ان کے دیمی من جا کیں گے۔ "

نيزسورهُ احقاف ميس فرمايا:

﴿ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَانِهِمْ لِحَفِلُوْنَ۞ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ اَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كُفِرِيْنَ۞[سورة الاحقاف: ٥-٦]

''اس ئے بڑھ کر گمراہ کون ہے جواللہ کے سواد وسروں کو پکارتا ہے جو قیامت کی گھڑی تک انہیں جواب نہ دے سکیں اور وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہوں

### ﴿ الْأَمْثَالَ مِنَ القَرآنِ الكَرِيمِ ﴾ ﴿ ﴿ كُلُونَ الْكَرِيمِ اللَّهِ ﴾ [11 ]

اور قیامت کے دن لوگوں کے حشر کے موقعہ پران کے دشمن بن جا کیں۔' اوراس بات سے صاف انکار کردیں کہ انہوں نے ان کی عبادت کی تھی۔ حضرت خلیل اللہ علیا ہے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم نے جن بتوں کی پوجا پاٹ شروع کررکھی ہے ان سے صرف دنیا کی ہی دوئت ہے قیامت کے دن تو تم سب ایک دوسرے کے مشکر ہوجاؤگے اورایک دوسرے پرلعنت بھیجو گے۔

نيزسور وُ بقره ميں فرمانِ اللي ہے:

﴿ إِذْ تَبَرَّا الَّذِيْنَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوا وَ رَاوُا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاسْبَابُ ﴾ ﴿ الْأَسْبَابُ ﴾ ﴾ سورة البقرة: ١٨٨]

''جو تابعداری کرنے والے تھے اور وہ ان کی پر جوش تابعداری کرتے رہے گریدان سے بری اور بیزار ہوجائیں گے یعنی عذابوں کوسامنے دیکھتے ہوئے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔''

ان سے فرمایا جائے گا کہ دنیا میں جنہیں پوجتے رہے ہو آج انہیں کیوں نہیں پارتے؟ اب یہ پکاریں گےلیکن کوئی جواب نہ پائیں گے اور انہیں یقین ہوجائے گا کہ بیآ گے کھذاب میں جائیں گے اس وقت آرز وکریں گے کہ کاش ہم راہ یا فتہ ہوتے؟ جسے ارشادے کہ:

﴿ وَ يَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَنَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَ رَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا انَّهُمْ مُواَقِعُوهَا وَلَمْ يَجْدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ [سورة الكهف: ٥٢-٥٣]

''جس دَن فرمائے گا کہ میر کان شریکوں کو آواز دوجنہیں تم بہت پڑھ مجھ رہے تھے بید پکاریں گے لیکن وہ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے اور ان کے درمیان آڑکریں گے۔ ہجرم لوگ دوزخ کودیکھیں گے پھر باور کرائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں لیکن اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔''

ای قیامت والے دن ان سب کو سنا کرایک سوال یہ بھی ہوگا کہتم نے میرے انبیاءکوکیا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ﴿ الْأَمْثَالَ مِنَ القَرِآنِ الكَرِيمِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ الْكَرِيمِ الْعَرِآنِ الكَرِيمِ ﴾ ﴿ ٢٢٠ ﴾ ﴿

جواب دیا؟ اور کہاں تک ان کا ساتھ دیا؟ پہلے تو حید کے متعلق باز پر سکھی اب رسالت کے متعلق سوال جواب ہورہ ہیں۔ اس طرح قبر میں بھی سوال ہوتا ہے کہ تیرارب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ مومن جواب دیتا ہے کہ میرامعبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور میرے رسول حضرت محمد مُلَّاتِیْم ہیں جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے شکلام عکیت ہوں کا فرے کوئی جواب نہیں بن پڑتا وہ گھبراہ اور پریشانی سے کہتا ہے جھے اس کی کوئی خرنہیں۔ اندھا بہرا ہوجا تا ہے۔ جسے فرمایا:

﴿ وَ مَنْ كَانَ فِي هَٰذِهٖ آعْمَى فَهُو فِي اللَّخِرَةِ آعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ ﴿ وَ مَنْ كَانَ فِي هَذِهٖ آعْمَى فَهُو فِي اللَّخِرَةِ آعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ ﴾ [سورة بني اسرائيل: ٧٧]

'' جوشخص يبهال اندها ہے وہ وہاں بھی اندھااور راہ بھولا رہے گا۔''

تمام دلیلیں ان کی نگاہوں سے ہٹ جائیں گی رشتے ناتے حسب نسب کی کوئی قدر نہ ہوگی نسب ناموں کا کوئی سوال نہ ہوگا۔ ہاں دنیا میں تو بہ کرنے والے ایمان اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تو بے شک فلاح اور نجات حاصل کرلیں گے یہاں ﴿عَسٰی﴾ یقین کے معنی میں ہے یعنی مومن ضرور کامیاب ہوں گے۔

**\*\*\*** 

### مشرک اینے پیشواؤں کے ساتھ

﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ رَبَّنَا لَمُولَاءِ الَّذِينَ اَغُويْنَا اَغُويْنَاهُمْ كَمَا غُويْنَا الْمُويْنَا الْغُويْنَاهُمْ كَمَا غُويْنَا الْمُويْنَا الْغُويْنَا الْغُويْنَا الْغُويْنَا الْغُويْنَا الْغُويْنَا الْغُويْنَا الْمُورة القصص: ١٦] 
''جن پر بات آچل وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکارکھا تھا ہم نے انہیں اس طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے متے ہم تیری سرکار میں اپنی وست برادری کرتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے۔''

### تفهيم

یہاں پر ﴿ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقُول ﴾ سے مرادوہ مشرکین ہیں جن کے بارے میں خداوند کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز الأمثال من القرآن الكريم ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قدوس کی طرف سے فیصلہ (عذاب) صادر ہوجائے گا سوا پنا ہولناک انجام دیکھ لینے کے بعد آخری عذر کے طور پر وہ اپنے ان لیڈروں پلیڈروں اور سربراہوں کھڑ پیٹیوں کی طرف اشارہ کر کے کہ جن کے بیچھےوہ دنیا میں چلتے رہے تھے اور جن کے کہنے اور ورغلانے پروہ کفروشرک وغیرہ کی مگراہیوں میں مبتلا رہے تھے'اورحق بات سننے مانے کو تیارنہیں ہور ہے تھے اس موقع پروہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہا ہے ہمارے رب یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اگریہ نہ ہوتے تو ہم بھی گمراہ نہ ہوتے۔ بلکہ ہم ایمان لے آتے'جیبا کہ دوسرے مقام پرارشاد فرمایا گیا کہ وہ ان سے خطاب کر کے کہیں گے ﴿ لُوْلَا اُدو در معًا و در در . اُنتم لکنا مؤمِنِینَ ﴾ [سا: ٣١] لعني''اگرتم لوگ نه ہوتے تو ہم یقیناً مومن ہوتے۔'' اس يران كے ليڈران سے كہيں گے: ﴿ أَغُويْنَاهُمْ كُمَا غَوَيْنَا ﴾ ليني "مم نے ان كو ویسے ہی گمراہ کیا جیسے کہ ہم خود گمراہ تھے۔''یعنی ہم جیسے خود تھے ویسے ہی ان کو بنایا۔ یہ خود بدبخت اورشامت ز دہ تھے کہ انہوں نے ہماری پیروی کی ہم تیرے حضوراے ہمارے رب ان کے اعمال کی ذمہ داری ہے اپنی براءت کا اعلان کرتے ہیں بیلوگ جاری پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ بید دراصل اپنی خواہشات کے پجاری تھے۔اس لیے انہوں نے راہ حق کو جھوڑ کر ہماری بیروی کی راہ کو اپنایا تھا۔ کہ ان کو اتباع ہُو کٰ کا اپنامن بھا تا کھا جا۔ اس صورت میں اورای طریقے ہے ل سکتا تھا' سوساراقصوران کا خودا پناہے۔

"وَالْعَيَادُ بِاللّٰهِ مِنْ كُلِّ زَيْةٍ قَضَلَالٍ وَسُوْءٍ وَّانْحِرافٍ بِكُلِّ حَالٍ مِّنَ الْاَحْوَالِ وَفِي كُلِّ مَوْطِنٍ مِّنَ الْمَوَاطِنِ فِي الْحَيَاةِنَ" ﴿ ﴿ الْاَحْوَالِ وَفِي كُلِّ مَوْطِنٍ مِّنَ الْمَوَاطِنِ فِي الْحَيَاةِنَ"

## كاش كه ميں بھى قارون كى مثل مل جاتا

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيْوةَ النَّهُ نَيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا الْوْتِيَ قَارُوْنُ إِنَّهُ لَذُوْ حَظِ عَظِيْمِ ﴿ ﴾ [سورة الفصص: ٧٩] ''پسْ قارون پوری آرائش کے ساتھا پی تو م کے مجمع میں نکلاتو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ممیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا الأمثال من القرآن الكريم

ہے پیتو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔''

تفهيم

سیعنی زینت و آرائش کے ساتھ ہے کہنے والے کون تھے؟ بعض کے نزدیک ایما ندار ہی تھے جواس کی امارت وشوکت کے مظاہرے ہے متاثر ہوگئے تھے اور بعض کے نزدیک کا فرتھے۔ پہری ہوگئے تھے اور بعض کے نزدیک کا فرتھے۔ پہری ہوگئے تھے اور بعض کے نزدیک کا فرتھے۔ پہری ہوگئے تھے اور بعض کے نزدیک کا فرتھے۔

### الله کے عذاب کی مانند

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ أَمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوْدِى فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَ لَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنَ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ اَوَ لَهْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بَمَا فِي صُدُورِ الْعُلْمِيْنَ۞﴾ [سورة العنكبوت: ١٠]

''اوربعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں کیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کواللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنالتے ہیں' ہاں اگر اللہ کی مدد آجائے تو پکارا شھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو پچھ ہے' اس سے اللہ تعالیٰ جا نتانہیں ہے۔'

### تفهيم

ان منافقوں كا ذكر مور ہا ہے جوز بانى ايمان كا دعوى كر ليتے ہيں كيكن جہاں مخافين كى طرف ہے كوئى دكھ يہنچا كہ بدا ہے الله كا عذاب بمجھ كرمرتد موجاتے ہيں۔ يہم معنی حضرت ابن عباس ولا شخاو غيرہ نے ہيں جيسے قرآن ميں ہے: ﴿ وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبِدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ اَصَابَةُ وَ فِينَةُ وَ انْقَلَبَ عَلَى وَجُهِمِ ﴾ على حَرْفٍ فَإِنْ اَصَابَةُ وَ فِينَةُ وَانْقَلَبَ عَلَى وَجُهِمِ ﴾ على حَرْفٍ فَإِنْ اَصَابَةُ وَتُنَةً وَانْ اَصَابَتُهُ فِينَةً وَانْقَلَبَ عَلَى وَجُهِمِ ﴾ [سورة الحج: ١١] يعنى دبعض لوگ ايك كنارے كھ سے موكر الله كى عبادت كرتے ہيں اگر راحت على تو مطمئن ہو گئے اور اگر مصيبت ينجى تو منه چيم ليا۔ " يہاں بيان مور ہا ہے كہ اگر حضور كوكوئى غنيمت على كوئى فتح على تو اپنا و يندار مونا ظاہر كرنے لگتے ہيں۔ جيسے قرآن ميں حضور كوكوئى غنيمت على كوئى فتح على تو اپنا و يندار مونا ظاہر كرنے لگتے ہيں۔ جيسے قرآن ميں ہے ۔ ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبُّ صُونَ بِكُمْ وَ اَنْ كَانَ لَكُمْ وَتُولَ اللّٰهِ قَالُوا اللّٰهُ نَكُوا اللّٰهِ مَالُوا اللّٰهُ نَكُنْ مَعْكُمْ وَ



إِنْ كَانَ لِلْكَفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوا الَّهُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُوْمِنِيْنَ ﴿ [سورة النسآه: ١٤١] '' وهتمهمين و كيصة ربتے مين اگر فتح ونصرت ہوئي تو ہا نگ لگانے لگتے میں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ اورا گر کا فروں کی بن آئی توان سے اپنی ساز جنانے لکتے ہیں کہ دیکھوہم نے تمہارا ساتھ دیا ورتمہیں مومنوں سے بچالیا۔'' الله تعالى نے فرمایا بہت ممکن ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بالکل ہی غالب کر دے پھرتو بیراپنی اس چھپی ہوئی حرکت پرصاف نادم ہوجائیں۔ یہاں فر مایا کہ بیکیا بات ہے کیا انہیں اتنابھی نہیں معلوم کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ وہ جہال زبانی بات جانتا ہے وہاں قلبی بات بھی اسے معلوم ہے۔ اللد تعالی بھلائیاں برائیاں پہنچا کرنیک و بد کومومن ومنافق کوالگ الگ کردے گا۔نفس کے برستار نفع کےخواہاں کیسو ہو جائیں گے اور نفع نقصان میں ایمان کو نہ چھوڑ نے والے ظاهر موجا كيس ك\_ جي فرمايا: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّبريْنَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارُكُوْ ﴾ [سورة محمد: ٣١] ''ہم تمہیں آ زماتے رہا کریں گے یہاں تک کہتم میں ہے مجاہدین کو اور صابرین کو ہم دنیا کے سامنے ظاہر کر دیں اور تمہاری خبریں دکھھ بھال لیں ۔'' اُحد کےامتحان کا ذکر کر کے فر مایا کہاللہ مومنوں کوجس حالت بروہ تھےر کھنے والا نەتھاجب كەخبىيە وطىپ كىتمىز نەكرىي ـ <sup>①</sup>



### کری کی مثال

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اِتَّخَذَتُ اللهِ اَوْلِيَاءً كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ التَّخَذَتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ ﴾ بَيْتًا وَ إِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ ﴾ [سورة العنكبوت: ٤١]

" بحُن لوگوں نے اللہ کے سوااور کارساز مقرر کرر کھے ہیں ان کی مثال کڑی کی

سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنالیتی ہے' حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہے کاش!وہ جان لیتے۔''



#### تفهيم

تعنی جس طرح مکڑی کا جالا (گھر) نہایت ' کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے' ہاتھ کے معمولی اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے۔اللہ کے سوا دوسروں کو معبود' حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ہے' یعنی بے فائدہ ہے کیونکہ وہ بھی کسی کے کامنہیں آ سکتے۔اس لیے غیراللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح یکسرنا پائیدار ہیں۔

\*\*\*

# الله كي مثالين علم والي بي سجھتے ہيں

﴿ وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ ۞ [سورة العنكبوت: ٤٣)

" ہم نے ان مثالوں کولوگوں کے لیے بیان فرمارہے ہیں انہیں صرف علم والے ہی سیجھتے ہیں۔"

### تفهيم

- آ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی '' کرئی'' اور'' کھی'' وغیرہ حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے جواس کی عظمت کے منافی ہیں اس کا جواب دیا' کہ مثالیں اپنے مواقع کے لحاظ ہے نہایت موزوں اور مشل لہ پر پوری منطبق ہیں۔ گر سمجھدار ہی اس کا مطلب ٹھیک سمجھتے ہیں۔ جاہل بیوتوف کیا جانیں۔ مثال کا انطباق مثال دینے والے کی حثیت پرنہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ جس کی مثال ہے انطباق مثال دینے والے کی حثیت پرنہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ جس کی مثال ہے اس کی حثیت کو دیکھو' اگر وہ حقیر و کمزور ہے تو تمثیل بھی ایسی ہی حقیر و کمزور چیزوں سے ہوگی۔ مثال دینے والے کی عظمت کا اس سے کیاتعلق۔
- حضرت عمرو بن مروة فرماتے ہیں کہ کلام اللہ شریف کی جو آیت میری تلاوت میں

  آئے اور اس کا تفصیلی معنوں کا مطلب میری سمجھ میں نہ آئے تو میرا دل دکھتا ہے
  مجھے تخت تکلیف ہوتی ہاور میں ڈرنے لگتا ہوں کہ کہیں اللہ کے نزدیک میری گنتی
  جاہوں میں تو نہیں ہوگئ کیونکہ فرمان اللہ یہی ہے کہ ہم ان مثالوں کولوگوں کے
  کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سامنے پیش کررہے ہیں لیکن سوائے عالموں کے انہیں دوسرے سجھ نہیں سکتے۔ <sup>©</sup>

# اس کے لیے بہترین مثالیں ہیں

﴿ وَهُو اَلَّذِی يَبُدُواْ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُو اَهُوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمُواتِ وَالْاَدْضِ وَ هُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ [سورة الروم: ٢٧]
" وہی ہے جواول بارخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا اور سے تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اس کی بہترین اوراعلٰی صفت ہے آسانوں میں اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔"

#### تفهيم

﴿ مَثَلُ ﴾ کالفظ یہاں پرصفت کے معنی ومفہوم میں ہے۔ سواس سے واضح فرمادیا
گیا کہ آسانوں اور زمین کی اس پوری کا نئات میں تمام اعلیٰ صفات کا اصل حقد ار
الله وحدہ لاشریک ہی ہے۔ اس میں دوسری کوئی بھی ہتی کسی بھی درجے میں اور کسی
بھی اعتبار سے اس کی شریک و ہم بیم بین اور وہی ہے جوعزیز یعنی سب پر غالب اور
زبردست ہے اس لیے وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرئے نداس کے لیے کوئی مشکل
ہے اور نہ کوئی اس کے اراد ہے میں حاکل اور مزاحم ہوسکتا ہے۔ اور وہ جو بھی پھرکتا
ہے اور نہ کوئی اس کے اراد ہے میں حاکل اور مزاحم ہوسکتا ہے۔ اور وہ جو بھی پھر کتا
ہے اس لیے اس کا ہرکام حکمت ہی پر مبنی ہوتا ہے اور جب اس کی ان صفات وشؤ ون
ہے اس لیے اس کا ہرکام حکمت ہی پر مبنی ہوتا ہے اور جب اس کی ان صفات وشؤ ون
میں کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں تو پھر اس کی عبادت و بندگی میں کوئی اس کا شریک
و سہیم کس طرح ہوسکتا ہے؟ پس اس کا نہ کوئی شریک اور سہیم ہے نہ ہوسکتا ہے بلکہ وہ
ہرکا ظ واعتبار سے بگتا اور وحدہ لاشریک ہے اور عبادت و بندگی کی ہرشم اور اس کی ہر

حضرت محمد بن منكدر فرمات مي كه: ﴿ الْمَقُلُ الْأَعْلَى ﴾ عدراد ﴿ لا إله إلَّا

<sup>🛈</sup> تفسير ابن کثير (١٨١/٤)

الله کا ہے۔

یعنی اینے کمالات اورعظیم قدرتوں کا مالک ہے تمام مثالوں سے اعلی اور برتر ﴿ لَیْسَ
 تکیفٹلیہ شکی ہوں ﴾۔

### \*\*

# الله تعالى نے تمہارے لیے ایک مثال خودتمہاری بی بیان فرمائی ہے

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّقَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ أَوْ يَعَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَالِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَعْقِلُونَ۞﴾ [سورة الروم: ٢٨]

"الله تعالی نے تمہارے گیے ایک مثال خودتمہاری ہی بیان فرمائی ہے جو کچھ ہم نے تمہارے گیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارات غلاموں میں سے بھی کوئی تمہاراتشریک ہے؟ کہتم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہوں؟ اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہوجیسا خود اپنوں کا ہم عقل رکھنے والوں کے لیے ای طرح کھول کو تیتیں بیان کرتے ہیں۔"

### تفهيم

- ک مشرکین مکہا پنے بزرگوں کوشریک اللہ جانتے تھے لیکن ساتھ ہی یہ بھی مانتے تھے کہ یہ سب اللہ کے غلام اور اس کے ماتحت ہیں۔ چنانچہوہ جج وعمرے کے موقعہ پر لبیک یکارتے ہوئے کہتے تھے کہ:
  - "لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ إِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَ مَا مَلَكَ"

''ہم تیرے دربار میں حاضر میں تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ کہ وہ خود اور جس چیز کا وہ مالک ہے سب تیری ملکیت میں ہے۔''

یعنی ہمارے شریکوں کا اوران کی ملکیت کا تو ہی اصلی مالک ہے۔ پس یہاں انہیں ایک الیی مثال سے سمجھایا جارہاہے جوخود بیا پے نفس ہی میں یا ئیں۔ اور بہت

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير (٢١١/٤)

🐉 rı

اچھی طرح غوروخوض کر کیس۔فرما تا ہے کہ کیاتم میں ہے کوئی بھی اس امر پر رضا مند ہوگا کہ اس کے کل مال وغیرہ میں اس کے غلام اس کے برابر کے شریک ہوں اور ہر وقت اسے یہ دھڑکا رہتا ہو کہ کہیں وہ تقسیم کر کے میری جائیداد اور ملکیت آ دھوں آ دھ بانٹ نہ لے جا کیں۔ پس جس طرح تم یہ بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ کا کوئی کے لیے بھی نہ چا ہوجس طرح غلام آ قا کی ہمسری نہیں کرسکتا اس طرح اللہ کا کوئی بندہ اللہ کا شریک نہیں ہوسکتا۔ یہ عجب نا انصافی ہے کہ اپنے لیے جس بات سے بندہ اللہ کا شریک نہیں ہوسکتا۔ یہ عجب نا انصافی ہے کہ اپنے لیے جس بات سے چڑیں اور نفرت کریں اللہ کے لیے وہی بات ثابت کرنے بیٹھ جا کیں۔خود بیٹیوں سے جلتے تھے اتنا سنتے آئیں۔خود بیٹیوں کے مقرب فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے تھے۔ اس طرح خود اس بات کے بھی رود ار نہیں ہوتے کہ اپنے غلاموں کو اپنا برابر کا شریک و تہیم سمجھیں لیکن اللہ کے غلاموں کو نہیں ہوتے کہ اپنے غلاموں کو اپنا برابر کا شریک و تہیم سمجھیں لیکن اللہ کے غلاموں کو اپنا برابر کا شریک و تہیم سمجھیں لیکن اللہ کے غلاموں کو اپنا برابر کا شریک و تہیم سمجھیں لیکن اللہ کے غلاموں کو اپنا برابر کا شریک و تہیم سمجھیں لیکن اللہ کے غلاموں کو اپنا کہ اس قد کے خلاموں کو اپنا کہ کوئی ہے۔؟



# ہم نے قرآن میں ہرفتم کی مثال بیان کردی ہے

﴿ وَ لَقَدُ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَ لَنِنْ جِنْتَهُمْ بِلَيَةٍ لَيْقُولْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوۤا إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا مُبْطِلُونَ۞ ﴾ [سورة الروم: ٥٨] "بينک ہم نے اس قرآن ميں لوگوں كے سامنے ہر طرح كى مثاليس بيان كر دى بين آپ ان كے پاس كوئى بھى نشانى لائيس بيكافر تو يهى كہيں كے كه تم (بيوده كو) بالكل جموتے ہؤ'

#### تفهيم



### مشرك كي مثال

﴿ وَ إِذَا غَشِيهُمْ مَّوْجُ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجْهُمْ اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجْهُمْ اللهَ الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَ مَا يَجْحَدُ بِالْيَتِنَا اللهَ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ [الله عند الله عند الله

''اور جب سمندر پرموجیس سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ (نہایت) خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں پھر جب وہ (باری تعالیٰ) انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا تا ہے تو پچھ ان میں ہے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشکرے ہوں۔''

### تفهيم

یعنی جب ان کی کشتیاں ایسی طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں جو با دلوں اور پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں اور موت کا اسمیٰ پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لے لینا نظر آتا ہے تو پھر سارے زمینی معبود ان کے ذہنوں سے نگل جاتے ہیں اور صرف ایک آسانی اللہ کو پکارتے ہیں جو واقع اور حقیقی معبود ہے۔

### \*\*\*

## مومن اور فاسق کی مثال

﴿ أَفَهَنْ كَانَ مُوْمِنًا كُمَنْ كَانَ فَاسِعًا لَا يَسْتُوْنَ۞ ﴾ [سورة السجدة: ١٨] '' كيا جومومن ہوشل اس كے ہے جوفاس ہو؟ يہ برا برنہيں ہو سكتے۔''

### تفهيم

🛈 نیک و بددونوں ایک دوسرے کے ہم پلے نہیں ہو سکتے:

الله تعالى كعدل وكرم كابيان ان آيول من بكراس كنزد يك نيك كاراور بدكار برابر نبيل بي فرمان ب فرمان ب أله حَسِبَ الّذِينَ اجْتَرَحُوْ السّياتِ انْ نَجْعَلُهُمْ كَالّذِينَ امْنُوْ وَعَمِلُوا الصّلِحٰتِ سَوَاءً مَّحْمَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَأَءَ مَا كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز 779

لینی اللہ کے ہاں مومن اور کا فر برابر نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان بڑا فرق و تفاوت
ہوگامومن اللہ کے مہمان ہوں گے اور اعزاز وا کرام کے ستحق اور فاسق و کا فرتعزیر
وعقوبت کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جہنم کی آگ میں جھلسیں گے۔

\*\*\*

# تم عام عورتوں کی طرح نبیں ہو

﴿ يَنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاْحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فَيْ قَلْهِ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قُولًا مَعْرُوفًا ۞ [سورة الاحزاب: ٣٢] " الله في يويوا تم عام عورتوں كى طرح نہيں ہؤاگرتم پر بيزگارى اختيار كرو تو زم ليج سے بات نہ كروكہ جس كول ميں روگ ہووہ كوئى براخيال كرك اور بان قاعدے كے مطابق كلام كرو۔"

### تفهيم

🛈 کیخی تبهاری حیثیت اور مرتبه عام عورتوں کا سانہیں ہے۔ بلکه الله نے تمہیں رسول الله

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير (٢٥٨/٤)

الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

منائیم کی زوجیت کا جوشرف عطا فرمایا ہے' اس کی وجہ ہے تہہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہے اور رسول اللہ مخالیم کی طرح تہمیں بھی امت کے لیے ایک نمونہ بنا چاہیے چنا نچے انہیں ان کے مقام و مرتبے ہے اگاہ کر کے انہیں کچھ ہدایت دی جارہی ہے۔ چنا نچے انہیں ان کے مقام و مرتبے ہے اگاہ کر کے انہیں کچھ ہدایت دی جارہی ہے۔ اللہ تعالی نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے فتنے کا باعث نہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر وکشی نرمی اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچی ہے' بنا ہریں اس آواز کے لیے بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصدا ایسا لب و لہجہ اختیار کروکہ زمی اور لطافت کی جگہ قدر سے تی اور روکھا پن ہو' تا کہ کوئی بدخن لیجہ کی اختیار کروکہ زمی اور لطافت کی جگہ قدر سے تی اور روکھا پن ہو' تا کہ کوئی بدخن لیجہ کی دی ہے کہ اس در ایسان بیدانہ ہو۔ در می ہے کہ اس براخیال پیدانہ ہو۔

کی بینی روکھا پن صرف کیج کی حد ہی ہو زبان سے ایسالفظ نہ نکالنا جومعروف قائد کے اور اخلاق کے منافی ہو۔ ﴿ اِنِ الْتَعْمَةُ تَنَ ﴾ کہد کر اشارہ کر دیا کہ بات اور دیگر ہدایات جوآ گے آرہی ہیں 'کیونکہ انہیں ہی یہ فکر ہوتی ہے کہاں کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔جن کے دل خوف الٰہی سے عاری ہیں انہیں ان ہدایات سے کیا تعلق؟ اور وہ کب ان ہدایات کی پرواہ کرتی ہیں؟

\*\*

## موی ماینه کی قوم کی طرح نه موجا و

﴿ يَاْيَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِيْنَ اذَوْا مُوسَى فَبَرَّاتُهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا ۞ [سورة الأحزاب: ٦٩]

''ا \_ ایمان والو! ان لوگول جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے مویٰ کو تکلیف دی پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرمادیا اور اللہ کے نز دیک ماعزت تھے۔''

### الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٣١ ﴾ ﴿ ٢٣١ ﴾

تفهيم

🛈 معلی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت موٹی مالینا بہت ہی شر میلے اور بڑے لحاظ دار تھے۔ 🛈 یمی مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا۔ کتاب النفیر میں توامام بخاری اس حدیث کو ا تنا ہی مختصر لائے ہیں' لیکن احادیث انبیاء کے بیان میں اےمطول لائے ہیں۔ اس میں ریبھی ہے کہ وہ بوجہ بخت حیا وشرم کے اپنا بدن کسی کے سامنے نگانہیں کرتے تھے۔ بنواسرائیل آپکوایذادیے کے دریے ہو گئے اور بیافواہ اڑا دی کہ چونکہ ان کے جسم پر برص کے داغ ہیں یاان کے بیضے بڑھ گئے ہیں یا کوئی اور آفت ہے اس وجے یاس قدر پردے داری کرتے ہیں۔اللہ تعالی کا ارادہ ہوا کہ بید برگمانی آپ ے دور کردے۔ایک دن حضرت موی میں بھاہی تنہائی میں ننگے نہارے تھے ایک پھر يرآب نے كيڑے ركھ ديے تھے جب عسل سے فارغ موكرآئ كرے لينے عاے تو پھر آ مے وسرک گیا۔ آپ اپن لکڑی لیے اس کے بیچھے گئے وہ دوڑنے لگا۔ آپھی''اے پھر!میرے کپڑے میرے کپڑے۔'' کرتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے۔ بنی اسرائیل کی جماعت ایک جگہیٹھی ہوئی تھی۔ جب آپ وہاں تک پہنچ گئے تو اللہ کے حکم ہے پھر تھہر گیا۔ آپ نے اپنے کپڑے پہن لیے۔ بنوا سرائیل نے آپ کے تمام جسم کو دکھے لیا اور جوفضول با تیں ان کے کا نوں میں پڑی تھیں ان ے اللہ نے اپنے نبی کو بری کر دیا۔ غص میں حضرت موکیٰ نے تین یا چار یا نج لکڑیاں پھر پر ماری تھیں۔رسول اللہ مٹائیا فرماتے ہیں واللہ لکڑیوں کے نشان اس پھر پریڑ گئے۔ای براءت وغیرہ کا ذکراس آیت میں ہے۔ <sup>©</sup>

حفرت علی وہاتی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت موی اور حفرت ہارون البہائی بہاڑ پر گئے جہاں حفرت ہارون کا انقال ہو گیا لوگوں نے حفرت مویٰ کی طرف بد گمانی کی اور آپ کوستانا شروع کیا۔ پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا اور وہ اسے اٹھا

صحیح البخاری، الأذان، باب الدعا قبل السلام، (۸۳٤، ۱۳۲٦) وصحیح مسلم
 (۲۷۰۵)

کسحیح البخاری، أحادیث الانبیاء، (۳۲۰۶) و جامع الترمذی (۳۲۲۱)
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

لائے اور بنواسرائیل کی مجلس کے باس ہے گزرے اللہ نے اسے زبان دی اور قدرتی موت کا ظهار کیا۔ان کی قبر کا صحیح نشان نامعلوم ہے صرف اس ٹیلے کا لوگوں کوعلم ہے اور وہی ان کی قبر کی جگہ جانتا ہے لیکن بے زبان ہے۔ تو ہوسکتا ہے کہ ایذ ا یمی ہواور ہوسکتا ہے کہ وہ ایذا ہوجس کا بیان پہلے گز رالیکن میں کہتا ہوں یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیداور بیددونوں ہوں بلکہان کےسوااوربھی ایذا کیں ہوں۔حضور مُالْقِیْم نے ایک مرتبہ لوگوں میں کچھتھیم کیا اس پر ایک شخص نے کہا اس تقلیم سے اللہ کی رضامندی کا ارادہ نہیں کیا گیا۔حضرت عبداللہ جانٹی فرماتے ہیں میں نے جب بیسنا تو میں نے کہا اے اللہ کے دشمن میں تیری اس بات کی خبر رسول اللہ مُثَاثِیْمُ کوضرور بہنچاؤں گا۔ چنانچہ میں نے جا کرحضور مُلَّاتِّمُ سے خبر کردی آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا پھر فر مایا اللہ کی رحت ہوحضرت موٹی ملینا ایروہ اس سے بہت زیادہ ایذادیئے گئے لیکن مبرکیا۔ 🛈



# جن سلیمان مَلِيُلا کے لیے قلع اور تماثیل بناتے تھے

﴿ يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَ تَمَاثِيْلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُوْرٍ رُّسِيلتٍ إِعْمَلُوا أَلَ دَاوْدَ شُكْرًا وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ ۞ [سورمسا: ١٣] "جو پچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کردیتے مثلاً قعلے اور اور مجسمے اور حوضوں کے برابرلگن اور چولہوں پرجمی ہوئی مضبوط دیکییں اے داو داس کے شکریہ میں نیک عمل کرو'میرے بندوں میں ہے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔''

\_ سواس سے حضرت سلیمان ملیٹا کی تنخیر جنات کی حقیقت اوران سے لیے جانے والے تغمیری تندنی اوراصلاحی کاموں کی حیثیت اور حقیقت کوواضح فر مادیا گیا۔ یہود

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الطائف...، (٤٣٣٥) وصحيح مسلم (١٠٦٢) وابن حبان (۲۹۱۷)

الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٣٣ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْقَرآن الكريم ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

ب بہودا ہے وورز وال میں جب سفلی علوم کے کاروبار میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے ان خرافات کورواج دینے کے لیے ان کوحضرت سلیمان ملیٹا کی طرف منسوب کر دیا اور ای کے اثرات آج ہمارے یہاں کے مسلم معاشرے میں بھی یائے جاتے ہیں' چنانچے سلیمانی جادو سلیمانی ٹوپی' سلیمانی انگوٹھی' اورنقش سلیمانی' وغیرہ جیے الفاظ آج بھی ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں حالانکہ حضرت سلیمان علیاً خود ا یک عظیم الشان پنجبراورا یک عظیم الشان پنجبر کے بیٹے تھے۔ان کا اس طرح کے سفلی علوم سے نہ کوئی تعلق تھا' نہ ہوسکتا تھا اولا تو آپ کوتنجیر جنات کی جس امتیازی شان سے نوازا گیا تھا' وہ سب کی سب قرآن یاک کی تصریح کے مطابق اللہ تعالی کی طرف ہے تھی۔ آپ کی طرف ہے کس طرح کی جایکشی یا جن عملیات وغیرہ ے اس کا سرے سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں بلکہ وہ محض ایک عطاء ربانی اور فیض خدا دندی تھا'جس ہے آنجناب کونوازا گیا تھا پھر آپ نے جنوں کوکسی طرح کے جادوٹونے وغیرہ جیسے کسی سفلی کام میں نہیں لگایا تھا۔ بلکہ ان سے آپ نے بڑے برے اصلاحی اور تعمیری کام کرائے تھے۔جن میں سے پچھا ہم کاموں کا ذکر وبیان یہاں فرمایا گیا ہے چنانچدان میں سب سے پہلے محاریب کا ذکر فرمایا گیا ہے جس ے مراد ہیں بوی بوی عمارتیں قلع اور محل وغیرہ جواس وقت کے تعمیری آرث کا ا یک عظیم الشان نمونه ومظهر قعا۔ حضرت سلیمان علیٰ آئی تعمیر کرائی ہوئی ان بڑی بڑی عمارتوں میں ہے ہیکل اور ان کے محل کا ذکر تفصیل کے ساتھ کتاب سلاطین میں موجود ہے سوان محاریب کے تعمیری آرث بر کمال فن کا بردی عد گی سے مظاہر کیا گیا تها۔ اور ان پرنہایت خوبصورت پھولوں اور عمد فقش ونگار کو ابھارا گیا تھا۔ دوسری چیز جواس همن ہیں یہاں ذکر فرمائی گئ وہ ہے تماثیل جو کہ جمع ہے تمثال کی اور تمثال عربی زبان میں ہراس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی قدرتی چیز کے مشابہ بنائی جائے قطع نظراس سے کہ وہ کسی ذی روح چیز کی ہو جیسے کوئی انسان اور حیوان وغیره' یاکسی غیرذی روح چیز کی' جیسے کوئی پہاڑیا درخت' یا دریا وغیرہ' خواہ وہ کسی چیز کی کوئی مصوریا کندہ کی ہوئی صورت اوراس کی شبیہ ہو۔ یا اسی طرح کا کوئی پیکراور

الأمثال من القرآن الكريم

مجسمہ ۔ سوحضرت سلیمان ملیٹا کے لیے جوتما ثیل بنائی جاتی تھیں' ضروری نہیں کہوہ ذی روح چیزوں ہی کی ہوں' جیسے انسانوں اور حیوانوں کی تصویریں۔ بلکہ یہ غیر ذی روح چیزوں کی تصویرین' اور انہی کے نقش ونگار بھی ہو سکتے ہیں' جن ہے حضرت سلیمان علیفائے اپنی عمارتوں وغیرہ کو آ راستہ کیا ہو۔ اور یہی بات قرین قیاس اور لائق اعتبار ہے۔اوریہی آنجناب کی پیفیمرانہ شان کے لائق ہے' کیونکہ حضرت سلیمان علینا شریعت موسوی کے تمبع اور پیروکار تھے۔اورشریعت موسوی میں انسانی اورحیوانی مجسے اور تصاویر وغیرہ اس طرح حرام تھے جس طرح کہ شریعت محدید میں حرام ہیں۔ پس جن لوگوں نے بیکہا کہ بید چیزیں گزشتہ شریعتوں میں حرام نہیں بلکہ جائز تھیں ان کا یہ تول بالکل غلط اور بے خبری پر بنی ومحمول ہے اور اس طرح کی جن چیزوں کا ذکر حضرت سلیمان ملیُوا کی طرف منسوب کر کے کیا حمیا' وہ سراسر جھوٹ اور افتر اء ہے جوالیے لوگوں نے ان کے بارے میں گھڑا ہے اور سہ ان لوگوں کی طرف ہے گھڑا گیا ہے جن کوحضرت سلیمان سے عداوت ورثثنی اور خدا واسطے کا بیرتھا' والعیاذ بالله' اورتورات میں حیوانوں اورانسانوں کے جسمے بنانے کی حرمت کا ذکر کئی جگه موجود ہے اور پوری صراحت کے ساتھ موجود و ندکور ہے جيے استناء باب، آيت نمبر ١٦ - ١٨ - نيز باب ٢٥ آيت نمبر ١٥ احبار باب ٢٦ آیت نمبراا درخر دج باب ۲۰ \_ آیت ۴۴ وغیره ٔ سوان تصریحات سے بیر حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ بیکہنا لاعلمی اور بے خبری پر بنی ہے کہ گزشتہ شریعتوں میں تصویر اور مجسمه سازی جائز تھی' اور بی بھی غلط ہے کہ حضرت سلیمان ملینا نے بی تصویریں جانداروں کی بنوائی تھیں اس کے بعد ﴿ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِمْتٍ ﴾ کے الفاظ سے حضرت سلیمان مالیا الکی شان جود وسخا کو واضح فر مایا گیا ہے جفان جمع ہے جھنہ کی جس کے معنی تھال 'لگن' اور پیالے' وغیرہ کے آتے ہیں اور جواب جمع ہے جابیہ کی جس کے معنی حوض کے آتے ہیں۔اور قد ورجع ہے قدر کی جس کے معنی ہانڈی اور دیگ وغیرہ کے آتے ہیں اور راسیات کے معنی ہوتے ہیں گڑھی ہوئی اور مھکی ہوئی۔ بیلفظ اصل میں پہاڑوں کی صفت کے لیے آتا ہے بہاں پر بیہ

الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ان بھاری بھر کم دیگوں کے لیے استعال فرمایا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیا ہے مہمانوں کے لیے کھانے پکانے کے لیے تیاری کروائی تھیں سووہ اتن بھاری بھر کم مہمانوں کے لیے کھانے پکانے کے لیے تیاری کروائی تھیں سووہ اتن بھاری بھر کم تھیں کہ ان کوایک جگہ ہے دوسری جگہ آسانی سے نتھال نہیں کیا جاسکتا تھا' وہ خاص خاص چولہوں پر ایک ہی جگہ نصیب رہتی تھیں۔ جن میں بیک وقت منوں کے حساب سے کھانا پکتا تھا۔ سو پہلے کھڑے میں تدن سلیمانی کے آرٹ کے پہلوکو نمایاں کیا گیا ہے' اور اس دوسرے کھڑے میں ان کی شان جود وکرم کو واضح فرمایا گیا۔ سو جنات حضرت سلیمان علیا گئے لیے حوضوں جیسے بڑے بڑے گئی بناتے' اور ای بوی بڑی دیکر، جوایک ہی جگہ تھی رہتی تھیں۔ جس سے آنجناب کی مہمان اور ایک بڑی فدمت خلق' شان کرم وعطا' اور جذبہ جود وسخا' کا ظہار ہوتا ہے۔

یعنی ان عظیم الثان انعامات واحسانات کاشکر ادا کرتے رہو محض زبان سے نہیں بلکہ عمل سے وہ کام کروجن سے حق تعالی کی شکر گزاری شپکی ہو۔ بات یہ ہے کہ احسان تو خدا کم وبیش سب پر کرتا ہے لیکن پورے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں جب تھوڑے ہیں تو قدر زیادہ ہوگی۔ للبندا کامل شکر گزار بن کراپی قدر ومنزلت برطاؤ۔ بیخطاب داؤد کے کنجاور گھرانے کو ہے کیونکہ علاوہ مستقل احسانات کے داؤد پر احسان من وجہ سب پراحسان۔ کہتے ہیں کہ داؤد علینا نے تمام گھر والوں پر اوقات تقسیم کردیے تھے۔ دن رات کے چوہیں گھنٹوں میں کوئی وقت ایسانہ تھا جب ان کے گھر میں کوئی وقت ایسانہ تھا جب ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص عبادت اللی میں مشغول نہ رہتا ہو۔

\*\*\*

# آپ کواللد کی مثل کوئی مجمی خبر ہیں دے گا

﴿ إِنْ تَكُمُوهُمُ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمُ وَ لَوْ سَعِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ يَكُومُ الْمَاسِيَقُ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴾ [سورة الفاطر: ١٤] الْقِيلَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْ كِكُمْ وَ لَا يُنْبِئُكُ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴾ [سورة الفاطر: ١٤] " " أكرتم انهيں پكارو وہ تمہارى پكار سنتے ہى نہيں اور اگر (بالفرض) سن بھى ليس تو فريا درى نہيں كريں كے ( بلكہ قيامت كے دن تمہارے شريك اس ب و سنت كى دوشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا ما

### الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ٢٣١ ﴾ ﴿

شرک کا صاف انکار کر جا کیں گے آپ کو کوئی بھی حق تعالی جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔''

### تفهيم

کین اگرتم انہیں پکاروتو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں کونکہ جمادات ہیں پھر کی مور تیاں۔ یعنی اگر بالفرض وہ سن بھی لیس تو بے فائدہ اس لیے کہ تمہاری التجاؤل کے مطابق تمہارا کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اس جیسا کامل علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہی تمام امور کی حقیقت سے پوری طرح با خبر ہے جس میں ان کے پکار کونہ سننا اور قیامت کے دن اس کا افکار کرنا بھی شامل ہے۔



## نستى والول كي مثال

﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۞ اِذْ اَرْسَلُنَا اللَّهِمُ الْنَيْنِ فَقَالُوا اِنَّا اللَّهُمُمْ مُّرْسَلُونَ۞ قَالُوا مَا أَنْتُمُ اللَّهُمُ مُّرْسَلُونَ۞ قَالُوا مَا أَنْتُمُ اللَّهُمُنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمُ اللَّهُمُ أَنْ أَنْتُمُ اللَّهُمُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُولِ الللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُولُولُ اللّهُمُ اللّهُ

"اورآپان کے سامنے ایک مثال ( یعنی ایک ) بہتی والوں کی مثال ( اس وقت کا ) بیان سیجیے جبکہ اس بستی میں ( کئی ) رسول آئے ، جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے ( اول ) دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سوان بینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں ، ان لوگوں نے کہا تم واور رحمٰن نے کوئی چیز ان لوگوں نے کہا تم خراجھوٹ ہو لئے ہو۔ "

#### تهيم

تاکہ اہل مکہ سیمجھ لیس کہ آپ کوئی انو کے رسول نہیں ہیں 'بلکہ رسالت ونبوت کا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



بيسلسلەقدىم سے چلاآ رہاہے۔

پیتین رسول کون تھے؟ مفسرین نے ان کے مختلف بیان کیے ہیں'کین نام متند ذریعے سے ثابت نہیں ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ بید حفرت عیسیٰ علیا کے بھیج ہوئے تھے'جوانہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بہتی میں بلیخ و دعوت کے لیے بھیج تھے بہتی کا نام انطا کیہ تھا۔

### \*\*\*

# چا ندنہنی کی طرح ہوجا تاہے

﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ ۞ وَالْقَمَرَ قَدَّدُنُهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَ كَالْقُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۞ لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا اَنْ تَكْدِكَ الْقَمَرَ وَلاَ النَّهْسُ يَنْبَغُونَ۞ [سورة تُكُرُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۞ ﴿ [سورة يُسِنَ: ٣٨-٤]

''اورسورج کے لیے جومقررہ راہ ہے وہ ای پر چلتار ہتا ہے یہ ہے مقرر کردہ عالب' باعلم اللہ تعالیٰ کا۔اور چاند کی منزلیس مقرر کررگھی ہیں کہ وہ لوٹ کر پر انی شہنی کی طرح ہوجاتا ہے' نہ آفتاب کی بیرمجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے اور سب کے سب آسان میں تیرتے پھرتے ہیں۔''

### تفهيم

- \_\_\_\_\_ ندگی ۲۸ منزلیس ہیں'روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے' پھرغائب رہ کرتیسری رات کو نکل آتا ہے۔
- کی میں ہے۔ آخری منزل پر پنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو جو سو کھ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ چاند کی انہی گردشوں سے اپنے دنوں مہینوں اور سالوں کا حساب اور اپنے اوقات عبادات کا تعین کرتے ہیں۔
- ا کین سورج کے لیے بیمکن نہیں ہے کہ وہ جاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روثی فتم کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



ہو جائے بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راستہ اور الگ الگ حد ہے۔ سورج دن ہی کو اور چاند رات ہی کوطلوع ہوتا ہے اس کے برعکس بھی نہیں ہوا' جو ایک مدبر کا سُنات کے وجود برایک بہت بڑی دلیل ہے۔

﴿ كُلُّ ﴾ ہے سورج وائد یااس کے ساتھ دوسرے کواکب مراد ہیں سباہے اپنے مدار پر گھو متے ہیں ان کا باہمی کراؤنہیں ہوتا۔

\*\*\*

### مردہ کوزندہ کرنے کی مثال

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا قَلَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُنْحَى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْهُ ۞ تُلُ يُحْمِينُهَا الَّذِي آنْشَاهَا اوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ۞ ﴾ [سورة يسين:

''اوراس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اوراپی (اسل) پیدائش کو بھول گیا' کہنے لگاان کی گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرسکتا ہے؟ آپ جواب دیجیے! کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے اول مرتبہ پیدا کیا ہے جو سب طرح کی بیدائش کا بخو بی جانبے والا ہے۔''

تفهيم

[V9-VA]

کی جواللہ تعالی انسان کوا کیکے حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ اس کوزندہ کرنے پرقاد زمیس ہے۔

\*\*\*

# قادر مطلق صرف اللدب

﴿ اَوَلَيْسَ الَّذِي َ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِعْدِرِ عَلَى اَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ بَلَى وَهُوَ الْخَلُقُ الْعَلِيْمُ ۚ وَالْمَا الْمَرُةُ إِذَا اَرَادَ شَيْنًا اَنْ يَتَعُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ۞ ﴾

[سورة يٰسين: ٨١-٨٦]

جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ہم جیسوں کے پیدا کرنے پر

قادر نہیں بیٹک قادر ہے۔اور وہی پیدا کرنے والا دانا (بینا) ہے۔وہ جب مجھی کسی چیڑ کاارادہ کرتا ہےاہےا تنافر مادینا (کافی ہے) کہ ہوجا' تو وہ اس وقت ہوجاتی ہے''

### تفهيم

یعنی انسانوں جیسے۔مطلب' انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا جس طرح انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا' آسان وزمین کی پیدائش ہے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر استدلال ہے۔جس طرح دوسرےمقام پرفرمایا:

﴿ لَخَلْقُ السَّمُوٰتِ وَالْاَصِ الْحُبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [سورة الاحقاف: ٣٣] "آسان وزيين كى پيرائش (لوگوں كنزديك) انسانوں كى پيرائش سے زياده مشكل كام ہے۔"

### \*\*

## حوریں پوشیدانڈوں کی مانند

﴿ وَعِنْدَهُمْ قَصِراتُ الطَّرْفِ عِينَ ٥ كَانَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونُ ﴾ [صورة

''اوران کے پاس نیجی نظروں' بڑی بڑی آنکھوں والی (حوریں) ہوں گی' الیم جیسے چھیائے ہوئے انڈے۔''

### تفهيم

یہاں اہل جنت کی ایک اور خاص نعمت کا ذکر و بیان فر مایا گیا ہے۔ اور وہ ہے '' کو رانِ
جنت کی نعمت' ، جس سے ان خوش نصیبوں کو وہاں پر بطور خاص نواز اجائے گا۔ کیونکہ اللہ نے
انسان کی فطرت کو الیا بنایا ہے کہ عورت کے بغیر اس کی کوئی بھی لذت و خوشی کھمل نہیں
ہو کتی۔ اس لیے یہاں پر اہل جنت کی خاص نعمتوں کے ذکر کے بعد ان حوروں اور ان کی
بعض خاص اور امتیازی صفات کو بیان فر مایا گیا ہے جن سے ان کو وہاں پر نواز اجائے گا۔ سو
ارشاد فر مایا گیا کہ ان کے پاس وہاں پر نگا ہیں بچائے رکھنے والی۔ بڑی خوبصورت آئموں
کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

﴿ الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُلِّلَا اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل

والی ایسی عظیم الشان عورتیں ہوں گی جو کو یا کہ انڈے ہوں پر دوں میں چھپا کرر کھے گئے سو وہ شرم وحیا اور عفت و یا کدامنی کے ایسے عظیم الثان اور بے مثال پیکر ہوں گی کہ ان کی نگاہیں اینے شوہروں کے سوااور کسی پر پڑنے ہی نہیں پائیں گی۔ قاصرات الطرف سے اس کا صرف ظاہری اور لغوی مفہوم ہی مرادنہیں 'بلکہ اس سے دراصل ان کی عفت ویا کدامنی' شرم وحیا' اور ان کی غیرت و وفاشعاری' جیسی سب عمده اور امتیازی صفات و خصال کی عکاس فرمادی گئ اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ نگاہیں بچائے رکھنے والی کے الفاظ سے کیا۔ تا کہاس کے اصل مفہوم کا بقدر امکان اظہار ہوسکے۔اورعورت کا اصل حسن اس کی عفت و یا کدامنی اوراس کے شرم وحیا اوران کی غیرت و وفا شعاری جیسی عمدہ صفات ہی ہے ہے' اس لیے ہر لفظ کے استعال سے دراصل ایس سب ہی عمدہ اور امتیازی صفات وخصال کی عکاسی فر ما دی گئی ہے' پھران کی دوسری خاص صفت جو یہاں پربیان فر مائی گئی ہے وہ ہے عِیْن جو کہ جمع ہے عَیْنَاء کی جس کے معنی موٹی اور خوبصورت آئھ والی کے آتے ہیں جس کو آ ہوچشم بھی کہا جاتا ہے۔اورتیسری صفت ان کی بیربیان فرمائی منی کہوہ ایسی ہوں گی کہ گویا کہ انڈے ہیں جن کو چھیا کررکھا گیا ہو پردوں میں \_ پس وہ اپنی عفت ٔ صیانت اور رنگت تینوں میں بےمثال ہوں گی' سووہ حسن ظاہر و باطن دونوں کے اعتبار سے بےمثال ہوں گی۔اورجس طرح جنت کی ہرنعت عظیم الثان اور بے مثال ہوگی اس طرح اہل جنت کی ر فاقت و زوجیت کے لیے پیدا کی جانے والی حوران جنت کی پینمت بھی عظیم الشان اور بے مثال ہوگی۔



## ایسے ہی مل کرو

﴿ لِمِثْلَ هٰذَا فَلْيَعْمَلَ الْعَلِمُلُونَ۞ اَنْلِكَ خَيْرٌ تُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ۞ إِنَّا جَعَلْنُهَا وَتُنَّةً لِّلظُّلِمِينَ ۞ ﴿ [سورة الصافات: ٦١-٦٣] "ایی (کامیابی) کے عمل کرنے والوں کوعمل کرنا جاہے ' کیا بیمهمانی اچھی ہے یا (زقوم) کا درخت جے ہم نے ظالموں کے لیے بخت آ ز ماکش

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الأمثال من القرآن الكريم

بنارکھاہے۔''

### تفهيم

- کنت کینی اس جیسی نعمت اور اس جیسے فضل عظیم ہی کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے' اس لیے کہ یہی سب نفع بخش تجارت ہے۔ نہ کہ دنیا کے لیے جو عارضی ہے' اور خسارے کا سودا ہے۔
- ا رقور ' رَوَق ہے لکا ہے'جس کے معنی بد بودار اور کریہ چیز کے نکلنے کے ہیں۔اس درخت کا پھل بھی کھانا اہل جہم کے کے لیے بخت ناگوار ہوگا۔

حفرت سعید بن جیر التفظ فرماتے ہیں جب جہنی بھوک کی شکایت کریں گے تو زقوم
کھلایا جائے گا جس سے ان کے چہر کی کھالیں بالکل الگ ہوکر گردیں گی۔ اس
طرح انہیں پہچانے والا اس میں ان کے منہ کی پورز کھالی و کھوکر پہچان سکتا ہے کہ
یفلاں ہے۔ چھر پیاس فی شدت سے بیتا بہوکر وہ بائے والے پکاریں ہے: انہیں
پچھلے ہوئے تا نے جیسا گرم پانی دیا جائے گا جو چرے کے سامنے آتے ہی چہرے
کے وشت کوجلس دے گا اور تمام گوشت گر پڑے گا اور پیٹ میں ب کر آنتوں کو کاٹ
دے گا۔ اوپر سے لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے اور ایک ایک عضو بدن
الگ الگ جھڑ جائے گا' بری طرح چینے پیٹے ہوں گے۔ فیصلہ ہوتے ہی ان کا ٹھکا تا
جہنم ہو جائے گا جہاں طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ جیسے اور سورہ
الرحمٰن میں ہے:

﴿ يَطُونُونَ مِينَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ انِ ٥ ﴾ [سورة الرحمن: 3٤]

''جہنم اور آگ جیسے گرم پانی ئے درمیان چکر کھاتے رہیں ہے۔''<sup>®</sup> میں کرفر کے ایک میں کا کہا ہے۔

آزمائش اس لیے کداس کا پھل کھانا بجائے خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بعض نے اسے اس اعتبار سے آزمائش کہا کہ اس کے وجود کا انہوں نے انکار کیا کہ جہنم میں جب ہرطرف آگ ہی آگ ہوگی تو وہاں درخت کس طرح موجودرہ سکتا ہے؟ یہاں ظالمین سے مراداہل جہنم ہیں جن پر جہنم واجب ہوگ۔

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير (٢٣/٤)

### كيانيك اوربد برابر بين.؟

﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخِتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْهُ رَجُورُ الْمُتَقِينَ كَالْفَجَارِ ﴾ [سورة ص: ٢٨]

'' کیا ہم ان لوگوں کو جوا یمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں مے جو (ہمیشہ) زمین میں فساد مجاتے رہے یا پر ہیز گاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟''

ہمارے عدل وحکمت کا اقتضاء پینہیں کہ نیک ایماندار بندوں کوشریروں اورمفسدوں کے برابر کر دیں یا ڈرنے والوں کے ساتھ بھی وہ ہی معاملہ کرنے لگیں جو ڈھیٹ اور نڈر لوگوں کے ساتھ ہونا جاہیے۔ای لیے ضرور ہوا کہ کوئی وقت حساب و کتاب اور جزاء سزا کا رکھا جائے۔لیکن ونیا میں ہم و کھتے ہیں کہ بہت سے نیک اور ایماندار آ وم قتم می مصائب وآفات میں مبتلار ہے ہیں اور کتنے ہی بدمعاش بے حیامزے چین اڑاتے ہیں۔ لامحالہ ماننا پڑے گا کہ موت کے بعد دوسری زندگی کی جو خبر مخبر صادق نے دی ہے عین مقتضائے حکمت ہے۔ وہاں ہی ہرنیک و بدکواس کے برے بھلے کام کابدلہ ملے گا۔ پھر''یوم الحساب "كى خبركا ا كاركيت سيح موسكتا ہے۔

# ہم نے ابوب ماینہ کوسابقہ کنبہ اور اس کی مثل مجی دیا

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ آهْلُهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [سورة ص: ٤٣]

"اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اینی ( خاص ) رحت ہے'اور عقمندوں کی نفیحت کے لیے۔'' اس کی مثل اور مزید کنبہ عطا کر دیا گیا۔لیکن یہ بات کسی متند ذریعے سے ثابت نہیں ہے' زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے سے زیادہ مال واولا دسے انہیں نواز دیا جو یملے سے دگنا تھا۔ یعنی ابوب مائیں کوسب کچھ دوبارہ عطا کیا' تو اپنی رحمت خاص کے اظہار کے علاوہ اس کا دوسرامقصد ہیہ ہے کہ اہل دانش اس سے نصیحت حاصل کریں اور وہ بھی ابتلا وشدائد يراى طرح صركري جس طرح ايوب الناان كيا-

# قرآن میں ہرفتم کی مثالیں ہیں

﴿وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۞

"اوریقینا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہرتتم کی مثالیں بیان کردی ىپى كىيا تجب كەدەنقىيحت حاصل كرلى*س*.''

تین لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہرطرح کی مثالیں بیان کی ہیں تا کہلوگوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں اور وہ نصیحت حاصل کریں ۔

# غلام کی مثال

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَويلن مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلهِ بَلْ ٱكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الزمر: ٢٩] ''الله تعالی مثال بیان فرمار ہاہے کہ ایک وہخص جس میں بہت سے باہم ضد ر کھنے والے ساجھی ہیں' اور دوسرا و ہخف جو صرف ایک ہی کا (غلام ) ہے' کیا

### ﴾ الأمثال من القرآن الكريم ﴿ يَحْكُمُ الْكُولِيمِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ الْعَرَاقِ الكَرِيمِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَ

ید دونوں صفت میں کیساں ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ سجھے نہیں۔''

### تفهيم

- اس میں مشرک (اللہ کاشریک تھہرانے والے) اور مخلص (صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والے) کی مثال بیان کی گئی ہے یعنی ایک غلام ہے جو کئی شخصوں کے درمیان مشتر کہ ہے : چنا نچہ وہ آپس میں جھڑتے رہتے ہیں اور ایک غلام ہے جس کا مالک صرف ایک ہی شخص ہے 'اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے ۔ کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں یقینا نہیں۔ ای طرح وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے اور وہ مخلص مومن جوصرف ایک اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے اور وہ مخلص مومن جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھر باتا برابر نہیں ہو سکتے۔ اس بات پر کہ اس نے ججت قائم کر دی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔
- لیخی سب خوبی الله کے لیے ہے کہ کیسے اعلیٰ مطالب و حقائق کو کیسی صاف اور دلنشین
   امثال و شواہد ہے سمجھا دیتے ہیں۔ مگر اس پر بھی بہت بدنصیب ایسے ہیں جوان واضح
   مثالوں کے سمجھنے کی تو فیق نہیں یاتے۔

### \*\*\*

# ظالموں کوز مین اوراس کی مثل بھی نہیں بچاسکتی

﴿ وَلَوْ آتَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْكَرْضِ جَمِيْهًا قَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ مِنَ اللهِ مَا لَمُ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ ﴾ سُوٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمُ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ ﴾

[سورة الزمر: ٤٧]

''اگرظم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جوروئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو' تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن سے سب کچھ دے دیں' اور ان کے سامنے اللّٰہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الأمثال من القرآن الكريم

ممان بھی انہیں نہ ہوگا۔''

#### تفهيم

لیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہوگا جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے: ﴿ فَلَنْ يَّاقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْكَدْهِي فَعَبَّا وَّلَوِ افْتَدَاى بِهِنَ ﴾ [آل عمران: ٩] ''وہ زمین بھرسونا بھی بدلے میں دے دیں' تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔''

# اے میری قومتم پر بھی پہلی قوموں کی مثل عذاب آئے گا

﴿ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومِ إِنِّي آعَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْآخْزَابِ ﴾

[سورة المؤمن: ٣٠]

"اس مومن نے کہااے میری قوم! (کے لوگو) مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویباہی روز (بدعذاب) نہ آئے جواورامتوں پر آیا۔"

#### تفهيم

ال مومن کی نفیحت کا آخری حصہ بیان ہورہا ہے کہ اس نے فر مایا دیکھواگرتم نے اللہ کے رسول کی نہ مانی اور اپنی سرکتی پر اڑے رہے تو مجھے ڈریہ ہے کہ کہیں سابقہ قو موں کی طرح تم پر بھی عذاب اللہ کا برس نہ پڑے ۔قوم نوح اور قوم عاد خمود کو دیکھ لوکہ پیغبروں کی نہ مانے کے وبال میں ان پر کیسے عذاب آئے؟ اور کوئی نہ تھا جو آئیس ٹالٹا یارو کتا۔ اس میں اللہ کا پچھ ظلم نہ تھا اس کی ذات بندوں پر ظلم کرنے سے پاک ہان کے اپنے کر توت تھے جو ان کے اپنے وبال جان بن گئے مجھے تم پر قیامت کے دن کے عذاب کا بھی ڈر ہے۔ جو ہا تک رکا دن ہے۔ مزید تفصیل آگئی آیات میں ذکر ہے۔ ﴿

# نوح ماينها كى قوم كى مثل

﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَقَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيْدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ٥ ﴾ [سورة المؤمن: ٣١]

🛈 تفسیر ابن کثیر (۲۱/۶)



''جیسے امت نوح اور عاد و خمود اور ان کے بعد والوں کا (حال ہوا)'اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کاظلم کرنانہیں جا ہتا۔''

یہاس مومن آ دمی نے دوبارہ اپنی قوم کوڈرایا کہ اگر اللہ کے رسول کی تکذیب (جھٹلایا) پر ہم اڑے رہے تو خطرہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی طرح عذاب الٰہی کی گرفت میں آ جا کیں مے۔

تفهيم

لیعنی آگرتم اسی طرح تکذیب دعدادت پر جھےرہتو سخت اندیشہ ہے کہ تم کوبھی کہیں وہ ہی دن دیکھنا نہ پڑے جو پہلی قومیں اپنے انبیاء کا مقابلہ کر کے دیکھے چکی ہیں۔ یا در کھواللہ کے ہاں بے انصافی نہیں۔ اگر ایسے سخت جرائم پرتم کو یا دوسری قوموں کواس نے تباہ کیا تو وہ عین عدل وانصاف کے تقاضا ہے ہوگا۔ کون سی حکومت ہے جواپنے سفراء کوئل اور رسوا ہوتے دیکھتی رہے۔اور قاتلین ومعاندین سے انقام نہلے۔

\*\*

## اسےاس کی مثل بدلہ دیا جائے گا

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَّنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُو وَهُوَ مُوْمِنَ فَأُوْلَئِكَ يَلْخُلُونَ الْجَلَّةَ يُرْزَقُونَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ [سورة

المؤمن: ٤٠]

''جس نے گناہ کیا ہے پس اسے اس کی مثل بدلہ دیا جائے گا خواہ وہ مرد ہویا عورت اور وہ ایماندار ہوتو بیلوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شار روزی یائیں گے۔''

#### تفهيم

- 🕕 کینی بغیرا ندازے اور حساب کے نعمتیں ملیں گی اور ان کے ختم ہونے کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا۔
- سیاخروی زندگی کی تھوڑی ہی تفصیل بتلا دی کہ وہ کس طرح درست ہو یکتی ہے۔معلوم ہوا کہ وہاں ایمان اور عمل صالح درکار ہیں۔ مال ومتاع کوکوئی نہیں پوچستا اور بی بھی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



ظاہر ہوا کہ اللہ کی رحت غضب پر غالب ہے۔ عقلند کو جا ہے کہ موقع ہاتھ سے جانے

### میں تم بی جیباانسان ہوں

﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُولَى إِلَى أَنَّمَا الْهَكُمْ اِلَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوۤا الِّيهِ واستَغْفِرُونُهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾ [سورة حم السجدة: ٦] "آپ کهدد يجيا که مين تم بي جياانسان مول مجھ پر وي نازل کي جاتي ہے کہتم سب کامعبود ایک اللہ ہی ہے سوتم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اوراس سے مکناہوں کی معافی جا ہواوران مشرکوں کے لیے (بڑی ہی) خرابی ہے۔''

الله كاحكم بور ما ہے كدان جمثلانے والے مشركوں كے سامنے اعلان كرديجي كدميس تم بى جیباایک انسان ہوں۔ مجھے بذریعہ دحی الٰہی کے حکم دیا **گی**ا ہے کہتم سب کامعبودایک اکیلا الله تعالی ہی ہے۔تم جومتفرق اور کی ایک معبود بنائے بیٹھے ہو یہ طریقہ سراسر گراہی والا ہے۔تم ساری عباد تیں اس ایک اللہ کے لیے بجالاؤ۔اورٹھیک اس طرح جس طرح تمہیں اس کے رسول سے معلوم ہو۔ اوراینے ام کلے گنا ہوں سے تو بہ کرو۔ ان کی معافی طلب کرو۔ یقین مانو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہلاک ہونے والے ہیں۔ $^{\scriptsize\textcircled{1}}$ 

# میں تمہیں مثل عاد ہوں اور قمود ہوں کے عذاب سے ڈرا تا ہوں

﴿ فَإِنْ أَغْرَضُوا فَقُلُ اَنَذُرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَّتُمُودَنَ ﴾

[سورة حم السجدة: ١٣]

''اب بیروح گردان ہوں تو کہہ دیجیے! کہ میں تنہیں اس کڑک( عذاب آسانی) سے اتارتا ہوں جوشل عادیوں اور ثمودیوں کی کڑک کے ہوگا۔''



غهيم

۔ تھم ہوتا ہے کہ جوآ پ کو جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر کررہے ہیں آپ ان سے فر مادیجیے که میری تعلیم سے روگر دانی تمہیں کسی نیک نتیج پرنہیں پہنچائے گی۔ یا در کھو کہ جس طرح انبیاء کی مخالف امتیں تم ہے پہلے زیروز بر کر دی گئیں کہیں تمہاری شامت اعمال بھی حمہمیں انہی میں سے نہ کر دے۔قوم عاد اورقوم ثمود کے اوران جیسے اوروں کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ان کے پاس بے در بےرسول آئے اِس کا وَل میں اُس کا وَل میں اِس بستی میں اُس بستی میں اللہ کے پیغمبراللہ کی منادی کرتے پھرتے لیکن ان کی آٹکھوں پر وہ چر پی چڑھی ہوئی تھی اور د ماغ میں وہ گند ٹھسا ہوا تھا کہ کوئی ایک بھی نہ مانا۔ایے سامنے الله والول كى بہترى اور دشمنان رسول تَلْقُيْمُ كى بدحالى د كيمية تصليكن چربھى تكذيب سے بازندآئے۔ جمت بازی اور کج بحثی سے ندہے اور کہنے لگے اگر الله کورسول بھیجنا ہوتا تو کسی ائے فرشتے کو بھیجاتم انسان ہوکر رسول کریم بن بیٹے؟ ہم تواسے ہرگز باور نہ کریں گے؟ قوم عاد نے زمین میں فساد پھیلا دیا ان کی سرکشی ان کا غرور حد کو پہنچ کیا۔ان کی لا ابالیاں اور بے پرواہیاں یہاں تک پہنچ گئیں کہ پکار اٹھے ہم سے زیادہ زور آور کوئی نہیں۔ ہم طاقة رمضبوط اور تھوس ہیں اللہ کے عذاب مارا کیا بگاڑ لیس مے؟ اس قدر پھولے کہ اللہ کو بھول گئے۔ یہ بھی خیال ندر ہا کہ ہمارا پیدا کرنے والا تو اتنا قوی ہے کہ اس کی زور آوری کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے فرمان ہے: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَّ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٧] "م ن اب ماتهول آسان كو پيدا كيا اور مم ببت بى طاقتق راور زور آور ہیں۔''پس ان کے اس تکبر پر اور اللہ کے رسولوں کے جمٹلانے پر اور الله کی نافر مانی کرنے اور رب کی آیوں کے اٹکار پران پرعذاب الٰہی آپڑا۔ تیز وتنذ سرد' دہشت ناک ٔ سرسراتی ہوئی سخت آ ندھی آئی۔ تا کہان کا غرورٹوٹ جائے اور ہوا ہے وہ نتاہ کرد ئے جائیں۔



### الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْالِ



﴿ وَلاَ تَسْتَوَى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّهِنَةُ ادْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلَيْ حَمِيْهُ ٥ ﴾ [سورة خم السجدة: ٣٤] "فيكي اور بدى برابرنيس بوتى برائي كوبهلائى سے دفع كرو پھروبى جس كے اور تمہارے درميان وشنى بايبا بوجائے كا جيے دلى دوست "

#### تفهيم

۔ ان آیات میں ایک سیح داعی الی اللہ کوجس حسن اخلاق کی ضرورت ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں۔یعنی خوب مجھلوئیکی بدی کے ادر بدی نیکی کے برابزہیں ہوسکتی۔ دونوں کی تا ثیر جدا گانہ ہے۔ بلکہ ایک نیکی دوسری نیکی سے اور ایک بدی دوسری بدی سے اثر میں بڑھ کر ہوتی ہے۔ لہذا ایک مومن قانت اورخصوصاً داعی الی الله کا مسلک بیہونا چاہیے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے بلکہ جہاں تک مخبائش ہو برائی کے مقابلہ میں بھلائی سے پیش آئے۔اگرکوئی اسے بخت بات کیے یابرا معاملہ کرے تو اس کے مقابل وہ طرز اختیار کرنا چاہیے جواس سے بہتر ہو۔مثلاً غصہ کے جواب میں برد باری کالی کے جواب میں تہذیب وشائنتگی اور بخی کے جواب میں نرمی اور مہر ہانی ہے پیش آئے۔اس طرز عمل کے نتیجہ میں تم د کیماو مے کہ بخت سے بخت دشمن بھی ڈھیلا پڑ جائے گا۔اور گودل سے دوست نہ بنے تا ہم ایک وفت آئے گا جب وہ ظاہر میں ایک گہرے اور گر مجوش دوست کی طرح تم سے برتاؤ کرنے لگے گا۔ بلکہ ممکن ہے کہ کچھ دنوں بعد سیجے دل سے دوست بن جائے اور دشمنی و عداوت كے خيالات يكسر قلب سے نكل جائيں - كما قال: ﴿ عَسَى اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَهَنَّ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً ﴾ [سورة الممتحنة: ٧] بال كى هخص كى طبيعت كى ا فمّاد ہی سانپ بچھو کی طرح ہو کہ کوئی نرم خوئی اور خوش اخلاقی اس پر اثر نہ کرے وہ دوسری بات ہے گر ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں۔ بہرحال دعوت الی اللہ کے منصب پر فائز ہونے والوں کو بہت زیادہ صبر واستقلال اورحسن خلق کی ضرورت ہے۔

### الأمثال من القرآن الكريم 🔌 🏂 🌣 🌣

## اس جيسي کو کې چيزېيس

﴿ فَاطِرُ السَّمُوٰتِ وَ الْكَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ مِنَ الْاَنْعَامِ أَزُواجًا قَامِنَ الْاَنْعَامِ أَزُواجًا يَّنْ وَهُوَ السَّمِيْعُ البَصِيْرُ ﴾ أَزْوَاجًا يَّنْدَوُّ كُمْ البَصِيْرُ البَصِيْرُ ﴾

[سورة الشورئ: ١١]

''وہ آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے ہیں تمہیں وہ جنس کے جوڑے بنائے ہیں تمہیں وہ اس میں پھیلار ہاہے اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔''

#### تفهيم

- 🗍 کیجنی بیاس کااحسان ہے کہ تمہاری جنس ہے ہی اس نے تمہارے جوڑے بنائے ور نہ اگر تمہاری بیویاں انسانوں کی بجائے کسی اور مخلوق سے بنائی جاتیں تو تمہیں میسکون حاصل نہ ہوتا جواپنی ہم جنس اور ہم شکل بیوی سے ملتا ہے۔
- یعنی نہ ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے نہ صفات میں نہ اس کے احکام اور فیصلوں کی طرح کسی کا حکم اور فیصلہ ہے نہ اس کے دین کی طرح کوئی دین ہے نہ اس کا کوئی جوڑا ہے نہ ہمسر نہ ہم جن بیشک ہر چیز کو دیکھتا سنتا ہے مگر اس کا دیکھنا بھی مخلوق کی حوڑا ہے نہ ہمسر نہ ہم جن بیشک ہر چیز کو دیکھتا سنتا ہے مگر اس کا دیکھنا بھی مخلوق کی طرح نہیں ۔ کمالات اس کی ذات میں سب ہیں پر کوئی کمال ایسانہیں جس کی کیفیت میں کی جاسکے ۔ کیونکہ اس کی نظیر کہیں موجود نہیں ۔ وہ مخلوق کی مشابہت ومماثلت سے بالکلیہ پاک اور مقدس ومنزہ ہے ۔ پھر اس کی صفات کی کیفیت کس طرح سمجھ میں آئے ۔ پس وہ اپنی نظیر آ ہی ہی ہوا صداور بے نیاز ۔

# جبیا آپ کوتھم ملاہے

﴿ فَلِنَّالِكَ فَادْءُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعُ آهُوَ آجَهُمْ وَقُلُ آمَنْتُ بِمَا اللهُ الْذَلَ اللهُ مِنْ كِتُبِ قَامُرْتُ لِكَا مُدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبَّنَا وَرَبَّكُمُ لَنَا آعْمَالُنَا وَلَكُمْ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاليهِ الْمَصِيْرُ۞ 
وَلَكُمْ آغْمَالُكُمْ لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاليهِ الْمَصِيْرُ۞ 
كتاب و سنت كي روشني ميں لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

[سورة الشورى: ١٥]

''پس آپ لوگوں کواس طرف بلاتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پرمضبوطی سے جم جا کیں' اوران کی خواہشوں پر نہ چلیں اور کہد دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میراان پرائیان ہے اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ بی ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں ہم تم میں کوئی کٹ حجی نہیں اللہ تعالیٰ ہم (سب) کوجمع کرے گا اورای کی طرف لوٹنا ہے۔''

#### تفهيم

- □ اس آیت میں ایک لطیف نکتہ ہے جوقر آن کریم کی صرف ایک اور آیت میں پایا جاتا ہے باتی کسی اور آیت میں نہیں وہ یہ کہ اس میں دس کلمے ہیں جوسب مستقل ہیں الگ الگ ایک ایک کلمہ اپنی ذات میں ایک مستقل تھم ہے یہی بات دوسری آیت لیخن آیت الکری میں بھی ہے۔
- ) پہلاتھم تو یہ ہوتا ہے کہ جو دحی تجھ پر نازل کی گئی ہے اور دہی وحی تجھ سے پہلے کے تمام انبیاء پر آتی رہی ہے اور جوشرع تیرے لیے مقرر کی گئی ہے اور وہی تجھ سے پہلے تمام انبیاء کرام کے لیے بھی مقرر کی گئی تھی تو تمام لوگوں کواس کی دعوت دے ہرا یک کواسی کی طرف بلا اور اس کے منوانے اور پھیلانے کی کوشش میں لگارہ۔
- اورالله تعالی کی عبادت و وحدانیت پر تو آپ استقامت کر اور اینے ماننے والوں
   سےاستقامت کروا۔
- مشرکین نے جو کچھ اختلاف کر رکھے ہیں جو تکذیب و افتراء ان کا شیوہ ہے جو
   عبادت غیر اللہ ان کی عادت ہے خبر دار تو ہرگز ہرگز ان کی خواہش اور ان کی چاہتوں
   میں نہ آجانا۔ ان کی ایک بھی نہ ماننا۔
- اورعلی الاعلان اپنے اس عقیدے کی تبلیغ کر کے اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر میرا
   ایمان ہے میرا بیکا منہیں کہ ایک کو مانوں اور دوسری ہے اٹکار کروں ایک کو لےلوں
   اور دوسری کو چھوڑ دوں ۔



- معبود برحق صرف الله تعالیٰ ہی ہے ہماراتمہارامعبود برحق وہی ہے اور وہی سب کا یا لنہار ہے گوکوئی اپنی خوشی ہے اس کے سامنے نہ جھکے لیکن دراصل ہر مخص بلکہ ہر چز اس کے آ مے جھکی ہوئی ہے اور مجدے میں بڑی ہوئی ہے۔
- ہارے عمل ہمارے ساتھ ۔ تہہاری کرنی تہہیں بھرنی ۔ ہم تم میں کوئی تعلق نہیں جیسے اورآیت میں ہالله سجانه وتعالی نے فرمایا ہے: ' اگرید تجمیح مثلا کیں تو تو کہد ہے کہ میرے لیے میرے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں ۔تم میرے اعمال سے بری اور میں تمہارے اعمال سے بیزار' اپنس:۲۸
- ہمتم میں کوئی خصومت اور جھگڑ انہیں کسی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں۔حضرت سدی این اور ماتے ہیں رہے کم تو مکہ میں تھالیکن مدینے میں جہاد کے احکام اترے۔ مكن بايابى موكونكدية يت كى باورجهادى آيتى جرت كے بعدى يى ب
- قیامت کے دن اللہ ہم سب کوجمع کرے گا جیسے قرآن میں ہے: ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَاكَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتُهُ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَ هُوَ الْفَتَّامُ الْعَلِيمُ ﴾ [سورة السبا: ٢٦] ليني " تو كهم وے کہ ہمیں ہمارارب جمع کرے گا پھر ہم میں حق کے ساتھ فیصلے کرے گا اور وہی فصلے کرنے والا اورعلم والا ہے۔''
  - پر فرما تا ہے''لوٹنااللہ ہی کی طرف ہے۔''<sup>®</sup>

### **\*\*\***

# پہلوں کی مثال گزر چک ہے

﴿فَاهْلَكْنَا آشَكَ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضَّى مَثَلُ الْكَوَّلِينَ۞﴾ [سورة الزخرف: ٨] "پس ہم نے ان سے زیادہ زورآ ورل کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔''

<sup>🔁</sup> تفسير ابن کثير (٥/٢٤)

### الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٥٣ ﴾ ٢٥٣ ﴾

تفهيه

🛈 بیان کردہ مضمون جواس آیت مبارکہ ہے پہلے بھی بیان ہور ہا تھاجس میں ایک طرف تو پیغیر ماینا کے لیے تسلی و تسکین کا سامان ہے۔ اور دوسری طرف اس میں منکرین و مکذبین کے لیے تنبیہ وتذ کیربھی سو پیغیبر مائیا کی تسکین وسلی کے لیے ارشاد فر مایا گیا کہ ہم نے اس سے پہلے کے لوگوں میں کتنے ہی پیفمبر بھیج مگر ان لوگوں کا طریقہ اور وطیرہ اینے پیغبروں کے ساتھ ہمیشہ یہی رہا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی پنجبرآیا تو انہوں نے اس کا مٰداق ہی اڑایا۔سوآج آپ کے ساتھ اے پنجبر! مئرین و مکذبین انکار و تکذیب اوراستهزاء و نداق کا جومعامله کررہے ہیں بیکوئی نگ اورانو کھی چزنہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا آیا ہے جیسا کہ دوسرے مقام ير ارشاد فرمايا مميا ﴿ مَا يُعَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيلً لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [خم السجدة: ٤٣] لينن "آپ كوجى وى كچھكها جار ہا ہے جوآب سے پہلے كے رسولول كو کہا گیا۔' سواس کا تقاضایہ ہے کہ آپ بھی ای طرح صبرے کام لیں جس طرح کہ آپ سے پہلے کے ان اولوالعزم رسولول نے صبر سے کام لیا۔ چنانچد دوسرے مقام ير ارشاد فرمايا كميا: ﴿ فَأَصْهِرُ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلُ لَهُون ﴾ [الاحقاف: ٣٥] ليعن "آ بهي اس طرح صبروبرداشت بي سے كام ليس جس طرح کہ آپ ہے پہلے کے رسولوں نے بھی اس سے کام لیا۔اور (ان منکروں کے بارے میں) کہیں جلد بازی ہے کام نہ لیں۔'' دوسری طرف اس میں محرین ومکذبین کے لیے تنبیہ و تذکیر ہے کہ حضرات انبیاء ورسل میں ہما کی تکذیب وا نکار اور استہزاءو فداق کا متیجدوانجام بہرحال ہلاکت وتباہی ہے چنانچہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے پیغیروں کی تکذیب کی اوران کا ندات اڑایا آخر کاران کوالیا تباہ . و بر باد کر دیا گیا که وه قصه پارینه بن کرره گئیں ۔ حالانکه وه موجوده منکرین و مکذبین ے کہیں بڑھ کر قوت اور طاقت کی ما لک تھیں ﴿ وَمَضْى مَثْلُ الْادَّلِيْنَ ﴾ سے واضح فرما دیا که تاریخ میں ان کی مثالیں موجود ہیں۔ جیسے قوم نوح ' قوم عاد اور قوم کتاب خمود و غیر دندخی داستیانو لکه بی برای برای برای به ایرای بهاری کابوری تعویصی و شدیا سنے جا دی تاریخ



لیکن غافل دنیا ہے کہ ان قوموں کی تاریخ اور ان کے حالات و واقعات سے متعلق سب کچھ جاننے کے باوجود کوئی درس عبرت نہیں لینی ۔سوغفلت ولا پرواہی محرومی ومیوں کی محرومی ہے۔

لعنی الل مکہ سے زیادہ زور آور تھے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿ كَا نُوا اكْتُرَ
مِنْهُمْ وَ اَشَدٌ مُوا ﴾ وہ ان سے تعداداور توت میں کہیں زیادہ تھے۔

### \*\*\*

# جس کی مثال اس نے رحمٰن کے لیے پیش کی ہے

﴿ وَإِذَا هُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجْهُهُ مُسُوَدًا وَهُوَ كَظِيْمُ ۞ ﴿ اسورة الزخرف: ١٧]

''(حالانکہ) ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے (اللہ) رحمٰن کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چبرہ سیاہ پڑجا تا ہے اور وہ عمکین ہوجا تا ہے۔''

#### تفهيم

لیعنی وہ اللہ کے لیے بیٹمیاں ثابت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹمیاں ہیں لیکن جب اپنی باری آتی تو جل بُن کررہ جاتے تھے۔

### \*\*

### اسے پچھلوں کے کیے مثال بنادیا

﴿ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَقًا وَّمَثَلًا لِلْالِحِرِينَ ۞ [سورة الزخرف: ٥٦] ''پس ہم نے انہیں قصۂ ماضی بنادیا اور بعدوالوں کے لیے مثال بنادی۔''

#### تفهيم

یعنی ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے نفیحت اور مثال بنا دیا۔ کہ وہ اس طرح کفر وظلم اور فسادنہ کریں جس طرح فرعون نے کیا تا کہ وہ اس جیسے عبرت تاک حشر سے محفوظ رہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



# جب ابن مريم كى مثال بيان كى كئى تو ....

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۞ ﴾

[سورة الزخرف: ٥٧]

''اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم (خوشی سے ) چیخے گلی ہے۔''

#### سهيم

﴿ يَصِدُونَ ﴾ كمعنى حضرت ابن عباس والنبيام المرعد اورضاك أيسال في ك ہیں کہ' وہ مننے گئے۔'' لینی اس ہے انہیں تعجب معلوم ہوا۔ قمادہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں: '' گھبرا کر بول پڑے۔''ابراہیم تخفی بڑاٹنہ کا قول ہے منہ پھیرنے لگےاس کی وجہ جو ا م محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت میں بیان کی ہے وہ بیہ ہے کدرسول الله منافیظ ولید بن مغیرہ وغیرہ قریشیوں کے پاس تشریف فر ما تھے تو نضر بن حارث آ گیا اور آپ ے کچھ باتیں کرنے لگاجس میں وہ لاجواب ہو گیا پھر حضور ٹاٹیٹا نے قرآن کریم کی آيت ﴿ إِنَّكُمْ وَ مَا تَغْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَّنَّمُ ۞ [سورة الانبياء: ٩٨] یڑھ کر سنا ئیں لینی'' تم اورتمہارے معبود سب جہنم میں جھونک دیئے جاؤگے۔'' پھر حضور مَالَیٰنمُ وہاں سے چلے محکے تھوڑی ہی در میں عبداللہ بن زہیری تھیمی آیا تو ولید بن مغیرہ نے اس سے کہا نظر بن حارث تو ابن عبدالمطلب سے ہارگیا اور بالآخر ابن عبدالمطلب ہمیں اور ہمارے معبود وں کوجہنم کا ایندھن کہتے ہوئے چلے مجئے ۔اس نے کہا اگر میں ہوتا تو خود انہیں لا جواب کر دیتا جاؤ ذراان سے بوچھوتو کہ جب ہم اور ہمارے سارے معبود دوزخی ہیں تو لا زم آیا کہ سارے فرشتے اور حضرت عزیراور حضرت مسيح بھی جہنم میں جائیں مے کیونکہ ہم فرشتوں کو پوجتے ہیں یہود حضرت عزیر ملیا کی رستش کرتے ہیں نصرانی حضرت عیسیٰ ملیا کی عبادت کرتے ہیں۔اس پر مجلس کے کفار بہت خوش ہوئے اور کہا ہاں یہ جواب بہت ٹھیک ہے ۔لیکن جب حضور ٹاٹائی کک بیہ بات پیچی تو آ پ نے فرمایا:'' ہروہ مخض جوغیراللہ کی عبادت

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ray

کرے اور ہروہ مخص جواپی عبادت اپنی خوشی سے کرائے بیدونوں عابد ومعبود جہنمی ہیں ۔ فرشتوں یا نبیوں نے نہاپی عبادت کا تھم دیا نہ وہ اس سے خوش۔ان کے نام ہے دراصل پیشیطان کی عبادت کرتے ہیں وہی انہیں شرک کا تھم دیتا ہے۔اور پیہ بحالاتے ہیں۔ "اس برآیت ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى ﴾ [سورة الأنبياء الما تازل موكى يعنى حضرت عيسى حضرت عزير الما اوران كعلاوه جن احبار ور ہبان کی پرستش بیلوگ کرتے ہیں اورخودوہ اللہ کی اطاعت پر تھے شرک سے بیزاراوراس سے رو کنے والے تھےاوران کے بعد گمراہوں جاہلوں نے انہیں معبود بنالیا تو و محض بےقصور ہیں اور فرشتوں کو جومشر کین اللہ کی بیٹیاں مان کر یو جتے تھے ان كى ترديد مين آيت ﴿ وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًّا سُبْحٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّحْرَمُونَ · ﴾ [سورة الانبياء: ٢٦] سے كُلُّ آيوں تك نازل موكي اوران كاس باطل عقیدے کی بوری تر دید کر دی اور حضرت عیسیٰ ملیٹا کے بارے میں اس نے جو جواب دیا تھا جس پرمشرکین خوش ہوئے تھے بیآ بیتی اتریں کہاس قول کو سنتے ہی کہ معبودان باطلہ بھی اپنے عابدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے انہوں نے حجے ٹ ے حضرت عیسیٰ ملینا کی ذات گرامی کوپیش کردیا اور پیسنتے ہی مارے خوشی کے آپ ک قوم کے مشرک اچھل بڑے اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے گئے کہ ہم نے دبالیا۔ ان سے کہو کہ حضرت عیسیٰ مَالِیُا نے کسی سے اپنی پاکسی اور کی پرستش نہیں کرائی وہ تو خود برابر ہماری غلامی میں گلے رہے اور ہم نے بھی انہیں اپنی بہترین نعتیں عطا فر ما کیں ۔ان کے ہاتھوں جو معجزات دنیا کو دکھائے وہ قیامت کی دلیل تصحفرت ابن عباس والنا سے ابن جریر میں ہے کہ مشرکین نے ایے معبودوں کا جہنمی ہوتا حضور سَالِينُ كَي زباني س كركها كه فيحرآب ابن مريم الله كانبت كيا كبت بير؟ آپ اَنْ اَلَيْ اَ فَر ما يا وہ اللہ كے بندے اور اس كے رسول بيس ابكوكى جواب ان کے یاس ندر ہاتو کہنے لگے واللہ بیتو جاہتے ہیں کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیمًا کواللہ مان لیا ہے ہم بھی انہیں رب مان لیں ۔اللہ تعالی فرما تا ہے بہتو

صرف بکواس ہے کھسیانے ہوکر ہے تکی باتیں کزنے لگے ہیں۔ 🛈

منداحد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس واتفنانے فرمایا کہ قرآن میں ایک آیت ہے مجھ ہے کسی نے اس کی تفسیر نہیں پوچھی ۔ میں نہیں جانتا کہ کیا ہرایک اے جانتا ہے یا نہ جان کر پھر بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے ؟ پھراور باتیں بیان فرماتے رہے یباں تک کمجلس ختم ہوئی اور آپ چلے گئے ۔اب ہمیں بڑاافسوس ہونے لگا کہ وہ آیت تو پھر بھی رہ گئی اور ہم میں ہے کسی نے دریافت ہی نہ کیا۔اس پر ابن عقیل انصاری کے مولیٰ ابویجیٰ نے کہا کہ اچھاکل صبح جب تشریف لائیں گے تو میں پو چھلوں گا۔ دوسر ہے دن جو آئے تو میں نے ان کی کل کی بات دہرائی اور ان سے دریافت کیا کہ وہ کوئی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا: ہال سنواحضور مَن اللّٰہ نے ایک مرتبة قریش سے فرمایا: '' کوئی الیانہیں جس کی عبادت اللہ کے سواکی جاتی ہواور اس میں خیر ہو۔'اس پر قریش نے کہا کیا عیسائی حضرت عیسی ملینه کی عبادت نہیں کرتے ؟ اور کیا آپ حضرت عیسی ملینه کواللہ کا نبی اوراس کا برگزیدہ نیک بندہ نہیں مانے ؟ پھراس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے سواجس کی عبادت کی جاتی ہےوہ خیر سے خالی ہے؟ اس پر بیآ بیتی اتریں - کہ جب عیسیٰ بن مریم سیلیم کا ذکرآیا تولوگ ہننے لگے۔وہ قیامت کاعلم ہے یعنی عیسیٰ بن مریم پھٹی کا قیامت کے دن ہے پہلے نکلنا۔

# ہم نے اسے بنی اسرائیل کی مثل بنادیا

﴿ وَقَالُوا عَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدُّلًا بَلْ هُمْ قَوْمُ خَصِمُوْنَ۞ اِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَ آنِيْلَ۞ ﴾ [سورة الزخرف: ٥٨-٥٩]

''اورانہوں نے کہا کہ ہمارے معبودا چھے ہیں یاوہ؟ تجھ سے ان کا پیرکہنامحض

﴿ مَسْنَدَ الْإِمَامِ أَحَمَدَ (١/٣١٨) كتاب و سُنت كي روشني ميں لكھي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

آ تفسیر ابن کثیر (۱٤/٥) ..... اس کی سند میں عطیہ عونی ضعیف ہے گر شواهد کی بناء پر روایت حسن درجہ

جھڑ ہے کی غرض سے ہے بلکہ بیلوگ ہیں ہی جھکڑ الو عیسیٰ ( علینہ ) بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔''

 حضرت قمادہ و النظاف فرماتے ہیں ان کے اس قول کا کہ'' کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ''مطلب پیہے کہ ہمارے معبود محمد مُلاَیّم کے بہترے ہیں پیتوا پنے آپ کو پجوانا  $^{ ilde{ t U}}$ چا ہتے ہیں۔ابن مسعود واٹنٹنا کی قراءت میں (اَمْر ہلدَا) ہے۔

الله فرماتا ہے بیان کا مناظرہ نہیں بلکہ مجادلہ اور مکابرہ ہے یعنی بے دلیل جھگڑ ااور بے وجہ جحت بازی ہے خود میرجانے ہیں کہ نہ میرمطلب ہے نہ ہمارا میراض اس پر وارد ہوتا ہے۔اس لیےاولا تو آیت میں لفظ (ما)ہے جوغیر ذوی العقول کے لیے ہے دوسرے بیہ کہ آیت میں خطاب کفار قریش ہے ہے جواصام وانداد یعنی بتوں اور پھروں کو بوجتے تھے وہ سیج کے پچاری نہ تھے جو بیاعتراض مرحل مانا جائے پس بیصرف جدل ہے یعنی وہ بات کہتے ہیں جس کے غیر صحیح ہونے کوان کےایے دل کوبھی یقین ہے۔تر مذی وغیرہ میں فر مان رسول مَثَاثِيمٌ ہے کہ کوئی قوم اس وفت تک ہلاک نہیں ہوتی جب تک بے دلیل حجت بازی اس میں نہ آ جائے۔ پھر آپ نے ای آیت کی تلاوت کی۔ ®

ابن جریر میں ہے کہ ایک بار حضور مَنْ اللَّهُمْ صحابہ بِیْنَ اللّٰهُ مِن آئے اس وقت وہ قرآن کی آیوں میں بحث کررہے تھے۔آپ تخت غضبناک ہوئے اور فرمایا اس طرح اللہ کی کتاب کی آیوں کوایک دوسری کے ساتھ ٹکراؤنہیں یادر کھو جھٹڑے کی اس عادت نے ا كلُّے لوگوں كو ممراه كرديا۔ پھرآپ مَنْ يَتَمَ نے آيت ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمُه قُوْمٌ خَصِمُوْنَ۞ ﴾ [سورة الزخرف: ٣٨] كى تلاوت فر ما كي \_ <sup>③</sup>

<sup>🛈</sup> تفسير الطبري (٢٠٢/١١)

② المستدرك الحاكم (٢/٨٤) ومسند الإمام أحمد (٢٥٢/٥) وجامع الترمذي (٣٢٥٣) .... امام حاکم نے اسے محمح کہا ہے۔

<sup>🗿</sup> تفسير الطبري (۲۰۳،۱۱) ..... اس كي سند مين جعفر بن زبير متروك الحديث ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



پھرارشاد ہوتا ہے کہ حضرت عیسی ملیٹا اللہ عز وجل کے بندوں میں سے ایک بند ہے تھے۔ جن پر نبوت ورسالت کا انعام باری تعالیٰ ہوا تھا اور انہیں اللہ کی قدرت کی نشانی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا تا کہ وہ جان لیس کہ اللہ جو چا ہے اس پر قادر ہے۔

#### \*\*\*

# جہنمیوں کا کھا نامثل تلچھٹ کے ہے

﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ وَ طَعَامُ الْآثِيمِ وَ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ وَ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ وَكَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ وَكَالْمُهُلِ الْحَمِيْمِ وَهُ الْبُطُونِ وَكَالْمُهُلُو الْحَمَانِ الْحَمِيْمِ وَهُ الْبُطُونِ وَكَالْمُهُا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَاللّ

پیٹ میں کھولتار ہتا ہے مثل تیز گرم یانی کے۔''

#### تفهيم

منکرین قیامت کو جوسزا وہاں دی جائے گی اس کا بیان ہورہا ہے کہ ان مجرموں کو جو اپنے قول اور فعل کو نافر مانی سے ملوث کیے ہوئے تھے آج زقوم کا درخت کھلا یا جائے گا۔

بعض کہتے ہیں اس سے مراد ابوجہل ہے۔ گودراصل وہ بھی اس آیت کی وعید میں داخل ہو لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ آیت صرف اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابودرداء وُنْ اَنْوَ الله حَفْم کو یہ آیت پڑھارہے تھے مگر اس کی زبان سے لفظ "اَثَوْیہ" ادانہیں ہوتا تھا اور وہ بجائے اس کے پتیم کہد دیا کرتا تھا تو آپ نے اس "طعام الفائے جو" پڑھوایا یعنی اس اس کے سوا کھانے کو اور پچھے نہ دیا جائے گا۔ حضرت مجابع جنسین فرمائے ہیں کہ اگر زقوم کا ایک عصرت میں بھی یہ آیا ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے نہ مثل تبچھٹ کے ہوگا۔ اپنی حرارت حدیث میں بھی یہ آیا ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے نہ مثل تبچھٹ کے ہوگا۔ اپنی حرارت مدیث میں بھی یہ آیا ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے نہ مثل تبچھٹ کے ہوگا۔ اپنی حرارت فرمائے گا کہ اس کا فرکو پکڑلوو ہیں ستر ہزار فرشتے دوڑیں گا اسانہ تعالیٰ جہنم کے داروغوں سے فرمائے گا کہ اس کا فرکو پکڑلوو ہیں ستر ہزار فرشتے دوڑیں گا اے اوندھا کر کے منہ کے بل فرمائے گا کہ اس کا فرکو پکڑلوو ہیں ستر ہزار فرشتے دوڑیں گا سے اوندھا کر کے منہ کے بل مضر میں دو تھر اس کے سر پر جوش مارتا گرم پانی ڈالو۔ جسے کھیں جائے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جائے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جائے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



قرمايا: ﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْق رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۞ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ۞ ﴾ [سورة الحج: ١٩-٢٠] يعنى "ان كيسرول يرجبم كاجوش مارتا كرم ياني ببايا جائ كاجس ے ان کی کھالیں اور پیٹ کے اندر کی تمام چیزیں سوخت ہو جا کیں گی۔'' اوریہ بھی ہم یہلے بیان کر آئے میں کہ فرشتے انہیں لوہ کے ہتھوڑے ماریں گے جن سے ان کے د ماغ یاش یاش ہوجا کیں گے پھراوپر سے میمیم ان پر ڈالا جائے گایہ جہاں جہاں پنچے گا ہڈی کو کھال سے جدا کر دے گا یہاں تک کہاس کی آنتیں کا ٹما ہوا پنڈلیوں تک پہنچ جائے گا۔ (الله جمیں محفوظ رکھے) پھرانہیں شرمسار کرنے کے لیے اور زیادہ پشیمان کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ لومزہ چکھوتم ہماری نگا ہوں میں نہ عزت والے ہونہ بزرگی والے \_<sup>©</sup>

### نیک اور بد برابرنہیں

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَكُوْ السَّيَّاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصُّلِحْتِ سَوَاءً مُّتَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَمَا يَحْكُمُونَ۞ [سورة الجائية: ٢١] '' کیا ان لوگوں کا جو برے کا م کرتے ہیں پی گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کردیں جوایمان لائے اور نیک کام کیےان کا مرنا جینا کیساں ہوجائے براہے وہ فیصلہ وہ جوکررہے ہیں۔''

اللہ تبارک وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مومن و کا فر برابرنہیں جیسے اور آیت میں ہے کہ دوزخی اورجنتی برابرنہیں جنتی کامیاب ہیں یہاں بھی فرما تا ہے کہاییانہیں ہوسکتا کہ کفر وبرائی والے اور ایمان و احیصائی والے موت و زیست میں دنیا و آخرت میں برابر ہو جائیں۔ میتو ہماری ذات اور ہماری صفت عدل کے ساتھ پر لے درجے کی بدگمانی ہے۔ مندابو یعلی میں ہے حضرت ابوذ رفر ماتے ہیں چار چیز وں پراللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنا رکھی ہے جوان سے ہٹ جائے اوران پر عامل نہ بنے وہ اللہ سے فاسق ہوکر ملا قات کرے

گا پوچھا گیا کہ وہ چاروں چزیں کیا ہیں؟ فرمایا یہ کہ کامل عقیدہ رکھے کہ طال حرام ہم ہو۔
ممانعت یہ چاروں صرف اللہ کی اختیار میں ہیں اس کے طال کو حلال اس کے حرام بتائے
ہوئے کو حرام ماننا 'اس کے حکموں کو قابل تھیل اور لائق تسلیم جاننا 'اس کے منع کیے ہوئے
کاموں سے باز آ جانا اور طلال حرام امرو نہی کا مالک صرف اس کو جاننا بس یہ دین کی اصل
ہے۔ حضرت ابوالقاسم مُل ہے ہم کا فرمان ہے کہ جس طرح ببول کے درخت سے انگور پیدانہیں
ہو کتے اس طرح بدکار لوگ نیک کاروں کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے رسیرۃ محمد بن اسحاق
ہو کتے اس طرح بدکار لوگ نیک کاروں کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے رسیرۃ محمد بن اسحاق
ہرائیاں کرتے ہوئے نیکیوں کی امیدر کھتے ہویہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی خاردار درخت
میں سے انگور چننا چاہتا ہو۔ 'طبر انی میں ہے کہ حضرت تمیم داری دل شنز رات بھر تہجد میں اس

### \*\*

# سچاعلم ہونے کے بعدسرکشی

﴿ قُلُ الرَّهَيْتُهُ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُهُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنُ بَنِي اللهِ وَكَفَرْتُهُ اِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ اللهَ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ

الظُّلِمِينَ ۞ [سورة الأحقاف: ١٠]

'' آپ کہدد بیجیے!اگریہ( قرآن)اللہ ہی کی طرف سے ہواورتم نے اسے نہ مانا ہواور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہواور ایمان بھی لاچکا ہواورتم نے سرکشی کی ہوتو بیشک اللہ تعالی ظالموں کوراہ نہیں دکھا تا۔''

#### تفهيم

اللہ تعالیٰ اپنے نبی ٹاٹیٹر سے فرما تا ہے کہ ان مشرکین کا فرین سے کہو کہ اگریہ قر آن سی کے اللہ تعالیٰ اپنے کا اللہ تعالیٰ ہوگا؟ مجے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور پھر بھی تم اس کا انکار کر رہے ہوتو بتا وُتمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ اللہ جس نے مجھے حق کے ساتھ تمہاری طرف یہ پاک کتاب دے کر بھیجا ہے وہ تمہیں کیسی

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير (٥/٩٧)

کیسی سزائیں کرے گا؟ تم اس کا اٹکار کرتے ہواہے جھوٹا بتاتے ہوحالانکہ اس کی سچائی اور شہادت وہ کتابیں بھی دے رہی ہیں جواس سے پہلے وقتا فو قنا اگلے انبیاء پر نازل ہوتی ر ہیں اور بنی اسرائیل کے جس شخص نے اس کی سیائی کی گواہی دی اس نے حقیقت کو پہیان کراہے مانا اور اس پر ایمان لایا ۔ لیکن تم نے اس کی اتباع ہے جی چرایا اور تکبر کیا ہے بھی مطلب بیان ہو گیا ہے کہاس شاہر نے اینے نبی پراوراس کی کتاب پریقین کرلیالیکن تم نے اینے نبی اور اپنی کتاب کے ساتھ کفر کیا اللہ تعالیٰ ظالم گروہ کو ہدایت نہیں کرتا ۔ (شاھد) کا لفظ اسم جنس ہے اور بیا پے معنی کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن سلام ہٹاتھٰ: وغیرہ سب کوشامل ہے یہ یادر ہے کہ بیر آیت کی ہے۔حضرت عبداللہ بن سلام اللہ اللہ کے اسلام سے پہلے کی ہے ای جیسی آیت ریجھی ہے: ﴿ وَ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا امَّنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبَّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۞ [سورة القصص: ٥٣] لَعِيْ ( جب النير تلاوت کی جاتی ہے تو اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی جانب سے سراسر برق ہے ہم تواس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔' اور فرمان الہی ہے: (الاسراء:١٠٨) ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِمَ إِذَا يُتْلَى عَلْيَهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَنْقَانِ سُجَّدًا۞ وَّ يَقُوْلُونَ سُبِحْنَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولُان ﴾ [سورة بني اسراءيل: ١٠٧-١٠٨] ليعن 'جن لوگوں کواس سے پہلے علم عطافر مایا گیا ہےان پر جب تلاوت کی جاتی ہے تو وہ بلا پس وپیش تجدے میں گر پڑتے ہیں اور زبان ہے کہتے ہیں کہ ہمارا رب یاک ہےاس کے وعدے یقیناً سے اور ہوکرر ہے والے ہیں۔''مسروق اور قعمی بھینیا فرماتے ہیں یہاں اس آیت ے مراد حضرت عبدالله بن سلام الله الله الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله مدینه کی جحرت کے بعداسلام قبول کرتے ہیں حضرت سعد فرماتے ہیں کسی شخص کے بارے میں جوزندہ ہواورزمین پرچل پھررہا ہومیں نے حضور مُناتِیْم کی زبانی اس کاجنتی ہونانہیں سنا بجز حضرت عبدالله بن سلام والنَّف ك انهى ك بارے ميں ﴿ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي اِسْدَآآعِیْلُ 🔾 🕻 نازل ہوئی ہے۔ بخاری مناقب الانصار (سمام) وسلم (۲۲۸۳) حضرت عبدالله بن عباس و قناوه و فنائين اورمجامه و ضحاك عكر مه يوسف بن عبدالله بن سلام والله بن بشار سدی وری مالک بن انس این زبیر نبیش کا قول ہے کہ اس سے مراد حضرت

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفّت مرکز

عبدالله بن سلام ڈلٹڈا ہیں ۔ یہ کفار کہا کرتے ہیں کہا گرقر آن بہتری کی چیز ہوتی تو ہم جیسے شریف انسان جواللہ کے مقبول بندے ہیں ان پر بھلا یہ نچلے درجے کے لوگ جیسے بلال' عمار ٔ صهیب ' خباب جی کنتی اورا نہی جیسے اور گرے پڑے لونڈی غلام کیسے سبقت کر جاتے ۔ پھرتواللہ سے پہلے ہمیں ہی نواز تا ہے۔

حالانكه قول بالبداهت باطل ہے الله تبارك وتعالى فرماتا ہے: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بَبَعْضِ لِيَقُولُوا الْمُؤْلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ﴾ [سورة الانعام: ٥٣] ليني ''ہم نے ای طرح بعض کوبعض کے ساتھ فتنے میں ڈالا تا کہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے انہی پراللہ نے اپنااحسان کیا؟'' یعنی انہیں تعجب معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ کیے ہدایت یا گئے؟اگریہ چیز بھلی ہوتی تو ہم اس کی طرف لیک کر جاتے پس بیان کی خام خیالی تھی لیکن اتنی بات نقینی ہے کہ نیک سمجھ والے سلامت روی والے ہمیشہ بھلائی کی طرف سبقت کرتے ہیں ۔ای لیےاہل سنت والجماعت کاعقیدہ ہے کہ جوقول وفعل صحابہ جیائیم اوررسول مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عنابت نه مووه بدعت ہاس لیے کدا گراس میں بہتری موتی تووہ پاک جماعت جو کس چیز میں پیچھے رہنے والی نہ تھی وہ اسے ترک نہ کرتی ۔ چونکہ اپنی بدشمتی کے باعث بیگروہ قرآن پرایمان نہیں لایا اس لیے بیا پی خجالت دفع کرنے کوقرآن کی اہانت کرتا ہےاور کہتا ہے کہ بیتو پرانے لوگوں کی پرانی غلط باتیں ہیں پیے کہ کروہ قر آن اور قر آن والوں کوطعند دیتے ہیں ۔ یعنی تکبر ہے جس کی بابت حدیث میں ہے کہ تکبر حق کو ہٹا دینے اورلوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ $^{\scriptsize \oplus}$ 

# <u>بہلے</u> رسولوں کی طرح صبر کر و

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَّهُمْ كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بِلَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقُومُ الْفُسِقُونَ ﴾ [سورة الأحقاف: ٣٥]

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

صحيح مسلم، الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، (٩١) ومسند الإمام أحمد (١ /٣٨٥)

''پس(اے پیٹیبر!)تم ایسا صبر کر وجیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا اور ان کے لیے (عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کر ویہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیس گے جس کا وعدہ دیئے جاتے ہیں تو (یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ) تھہرے تھے یہ ہے پیغام پہنچا دینا' پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔''

#### تفهيم

- کینی جب معلوم ہو چکا کہ منکرین کوسز اضرور ملتی ہے۔ آخرت ہیں ملے یاد نیا میں بھی تو آپ ان کے معاملہ میں جلدی نہ کریں۔ بلکہ ایک معیاد معین تک صبر کرتے رہیں جیسے اولوالعزم پنجمبروں نے صبر کیا۔ (تنبیہ) بعض سلف نے کہا کہ سب رسول اولوالعزم (ہمت والے) ہیں اور عرف میں پانچ پنجمبر خصوصی طور پر اولوالعزم کہلاتے ہیں۔ حضرت نوح 'حضرت ابراہیم' حضرت موی' حضرت عیسی میں ہائے اور حضرت محمد رسول اللہ منافظ آ
- کینی ہم نے نصیحت کی بات پہنچادی اور سب نیک و بد سمجھادیا۔ اب جونہ مانیں گے وہ ہی تباہ و ہر باد ہوں گے۔ ہماری طرف سے جمت تمام ہو چکی اور کسی کو بے قصور ہم نہیں پکڑتے اس کو غارت کرتے ہیں جو غارت ہونے ہی پر کمر باندھ لے۔

  اللہ میں پکڑتے اس کو غارت کرتے ہیں جو غارت ہونے ہی پر کمر باندھ لے۔

  اللہ میں پکڑتے اس کو غارت کرتے ہیں جو غارت ہونے ہی پر کمر باندھ لے۔

  اللہ میں پکڑتے اس کو غارت کرتے ہیں جو غارت ہونے ہی پر کمر باندھ لے۔

# کا فروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہیں

﴿ اَفَلَهُ يَسِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِهُ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكُفِرِيْنَ أَمْثَالُهُانَ ﴾ [سورة محمد: ١٠] "كياان لوگوں نے زمين ميں چل پحركراس كامعا ئنة بيں كيا كهان سے پہلے كوگوں كاكيا متيجہ ہوا؟ الله نے انہيں ہلاك كرديا اور كافروں كے ليے اى طرح كى سن ائيں ہيں۔ "



الله تعالی فرما تا ہے کہ ان لوگوں نے جواللہ کا شریک تھہراتے ہیں اور اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں زمین کی سیر نہیں گی؟ جو بیہ معلوم کر لیتے اور اپنی آئھوں دیکھ لیتے کہ ان سے اگلے جوان جیسے تھے ان کے انجام کیا ہوئے ؟ کس طرح وہ تخت و تاراج کر دیۓ گئے اور ان میں سے صرف اسلام وایمان والے ہی نجات پاسکے کا فروں کے لیے ای طرح کے عذاب آیا کرتے ہیں۔

### \*\*\*

### جنت کی مثال

﴿ مَثَلُ الْجَنَةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهُ مِنْ مَاعٍ غَيْرِ السِن وَانْهُرْ مِنْ عَسَلِ لَبَن لَهُ يَتَعَيْرُ طَعْمَهُ وَانْهُرْ مِنْ خَدِر لَّنَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَانْهُرْ مِنْ عَسَلِ مَصَغَى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرةً مِن رَبِّهِمْ كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي مَصَغَى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرةً مِن رَبِّهِمْ كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ الْمَعْاَمِهُمْ ۞ [سورة محمد: ١٥] النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ الْمُعَامَهُمْ ۞ إسورة محمد: ١٥] من جن مثال (صفت) جس كا پر بيز گارول سے وعدہ كيا گيا ہے بي على مثال (صفت) جس كا پر بيز گارول سے وعدہ كيا گيا ہے بي ہے كہ اس ميں پانى كى نهريں بيں جو بد بوكر نے والانہيں اور دودھ كى نهريں بيں جو بد بوكر نے والانہيں اور دودھ كى نهريں بيں جن عمر بي جن ماور شهدكى جو بہت صاف بيں ان كے ليے ہشم كے ميو بي بيں اور ان كرب كى طرف سے مغفرت ہے كيا يہ شمل اس كے بيں جو بميشد آگ ميں رہے والا ہے؟ اور جنهيں گرم كھول كيا يہ مثل اس كے بيں جو بميشد آگ ميں رہے والا ہے؟ اور جنهيں گرم كھول اليا يا يا جائے گا جوان كى آئتوں كو كر مركز كرد ہے گا۔''

#### تفهيم

کین جن کو جنت میں وہ اعلیٰ درجے نصیب ہوں گے جو مذکور ہوئے کیا وہ ایسے جہنیوں کے برابر ہیں جن کا یہ حال ہوگا؟ ظاہر بات ہے ایسانہیں ہوگا' بلکہ ایک درجات میں ہوگا اور دوسرا درکات (جہنم) میں۔ایک نعمتوں میں دادوطرب وغیش لے رہا ہوگا' دوسراعذاب جہنم کی ختیاں جیل رہا ہوگا۔ایک اللّٰہ کا مہمان ہوگا جہاں

۔ انواع اقسام کی چیزیں اس کی تواضع اورا کرام کے لیے ہوں گی اور دوسرااللہ کا قیدی' جہاں اس کوکھانے کے لیے زقوم جیسا تلخ وکسیلہ کھانا اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔

### \*\*\*

# محمر مَالْفِيْمُ كِساتھيوں كى مثال تورات والجيل ميں

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمُ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اللهِ وَرَضُوانًا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ الْرَر السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرَع اَخْرَجَ شَطْنَهُ فَازَرَة فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَآجَرًا عَظِيمًا ﴿ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَآجَرًا عَظِيمًا ﴿ وَعَلَمُ اللهُ اللهِ النَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَآجَرًا عَلَيْهُمْ وَالْمَعْمَلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَآجَرًا عَلَيْهُمْ اللهُ اللهِ النَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمْ مَّغُفِرَةً وَآجَرًا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمْ مَّغُفِرَةً وَاجْرًا السَّيَا اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

'' محمد (مُنَاتِیْنَمَ ) الله کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر یخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں 'تو انہیں ویکھے گا رکوع اور سجد ہے کر رہے ہیں الله تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جنتو میں ہیں 'ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے' ان کی یہی مثال تو رات میں ہے اور ان کی مثال تجدوں کے اثر سے ہے' ان کی یہی مثال تو رات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے مشل اس کھیتی کے جس نے انگوری نکائی 'پھراسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہوگیا جو گیا اور کسانوں کوخوش کرنے لگا' تا کہ موٹا ہوگیا بھرا ہے تنے پر سیدھا کھڑا ہوگیا اور کسانوں کوخوش کرنے لگا' تا کہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑائے' ان ایمان والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔''

#### تفهيم

ان آیوں میں پہلے نبی مٹالیا کی صفت و ثنا بیان ہوئی کہ آپ اللہ کے برحق رسول بیں پھر آپ کے صحابہ بڑی کہنے کی صفت و ثنا بیان ہور ہی ہے کہ وہ مخالفین برتحتی کرنے والے اور مسلمانوں برنرمی کرنے والے ہیں جیسے قرآن میں ہے: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى

الْمُوْمِينِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴾ [سورة المآندة: ٥٤] "مؤمنول كـ سامنے زم کفار کے مقابلہ میں گرم۔' ، ہرمؤمن کی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ مومنوں سے خوش خلقی اورمتواضع رہے اور کفار پریختی کر نیوالا اور کفرے ناخوش رہے ۔قرآن عَلَيم فرماتا ٢: ﴿ يَالَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَكُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّار وَلْيَجَدُواْ فِيْكُمْ غِلْظُةً ۞ [سورة النوبة: ١٢٣] ''ايمانِ والوايخ ياس كَ کا فروں ہے جہاد کرووہ تم میں تختی محسوں کریں۔''رسول الله مائیم فرماتے ہیں آپس کی محبت اور نرم دلی میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر کسی ایک عضو میں در د ہوتو ساراجسم بیقرار ہوجا تا ہے بھی بخار چڑھ آتا ہے بھی نیندا جاے ہوجاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مومن مومن کے لیے مثل دیوار کے ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو تقویت پہنچاتا ہے اور مضبوط کرتا ہے ' پھر آ پ نے اینے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری میں ملا کر بتا ئیں پھران کا اور وصف بیان فر مایا کہ نکیاں بکٹرت کرتے ہیں خصوصا نماز جوتمام نیکیوں سے افضل واعلیٰ ہے پھران کی نیکیوں میں جار جا ندلگانے والی چیز کا بیان یعنی ان کے خلوص اور اللہ طلبی کا کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاثی ہیں۔ بیایئے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے حاہتے ہیں جو جنت ہےاوراللہ کے فضل ہے انہیں ملے گی اور اللہ تعالی اپنی رضامندی بھی انہیں عطافر مائے گا جو بہت بڑی چیز ہے جیسے فرمایا: ﴿وَ رَضُواَنٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾

[سودۃ التوبۃ: ۷۷] اللہ تعالیٰ کی ذراسی رضا بھی سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت ابن عباس ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ'' چیروں پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے

ے مرادا چھا خلاق ہیں۔''<sup>©</sup> مجاہد بینین<sup>ی</sup> وغیرہ فرماتے ہیں خشوع اور تواضع ہے' حضرت منصور بینین<sup>یا</sup> حضرت مجاہد

مجاہد بھیلیہ وغیرہ فرماتے ہیں مشوع اور نواضع ہے حضرت مصور بھیلیہ حضرت مجاہد بُٹیلیہ سے کہتے ہیں میرا تو میہ خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے آپ نے فرمایا بیتو ان کی پیشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ بخت ہوتے ہیں۔

① تفسير الطبري (۲۱/۱۱)

حضرت سدی بڑائنے: فرماتے ہیں نمازان کے چہرےا چھے کردیتی ہے۔

بعض سلف سے منقول ہے جو رات کو بکثرت نماز پڑھے گا اس کا چہرہ دن کو خوبصورت ہوگا۔

بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے چہرے پروشی
آتی ہے روزی میں کشادگی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔
امیرالمومنین حفزت عثان جھٹن کا فر مان ہے کہ جوشف اپنے اندرونی پوشیدہ حالات
کی اصلاح کرے اور بھلا ئیاں پوشیدگی ہے کرے اللہ تعالیٰ اس کے چبرے کی
سلوٹوں پراوراس کی زبان کے کناروں پران نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے الغرض دل کا
آئینہ چہرہ ہے جواس میں ہوتا ہے اس کا اثر چہرہ پر ہوتا ہے پس مومن جب اپنی دل کو درست کر لیتا ہے اپنا باطن سنوار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی لوگوں
کی نگا ہوں میں سنوار دیتا ہے امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب ڈائیو فر ماتے ہیں
د' جوشف اپنے باطن کی اصلاح کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی آ راستہ و پیراستہ کر دیتا ہے۔''

الغرض صحابہ کرام بیٹی پہنین کی نیتیں خالص تھیں اعمال اچھے تھے ہیں جس کی نگاہ ان کے پاک چبروں پر پڑتی تھی اسے ان کی پاکبازی پنج جاتی تھی اور وہ ان کے چال چلن اور ان کے اخلاق اور ان کے طریقہ کار پرخوش ہوتا تھا حضرت امام مالک بیشہ کا فرمان ہے کہ جن صحابہ بیٹی پہنیئے نظام کا ملک فنح کیا جب وہاں کے نصرانی ان کے چبرے و کیصتے تو بے ساختہ پکارا تھتے: ''اللہ کی قتم بید حضرت عیسیٰ علینا کے حوار یوں چبرے و کیصتے تو بے ساختہ پکارا تھتے: ''اللہ کی قتم بید حضرت عیسیٰ علینا کے حوار یوں سے بہت ہی بہتر وافضل ہیں۔' فی الواقع ان کا بی قول سچا ہے اگلی کتابوں میں اس امت کی فضیلت وعظمت موجود ہے اور اس امت کی صف اول ان کے بہتر بزرگ اصحاب رسول ہیں اور خود ان کا ذکر بھی اگلی اللہ کی کتابوں میں اور پہلے کے واقعات میں موجود ہے۔ پس فر مایا بہی مثال ان کی تو راۃ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: میں مرجود ہے۔ پس فر مایا بہی مثال ان کی تو راۃ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: اور ان کی مثال انجیل میں ما نند کھیتی کے بیان کی ٹئی ہے جو اپنا سبز ہ نکالتی ہے پھر اسے مضبوط اور تو ی کرتی ہے پھر وہ طاقتور اور موٹا ہوجا تا ہے اور اپنی بال پرسیدھا کھڑ اہو



جاتا ہےاب بھیتی والے کی خوشی کا کیا پوچھنا ہے؟ اس طرح اصحاب رسول سائٹیٹم ہیں کہ انہوں نے آپ کی تائید ونصرت کی پس وہ آپ کے ساتھ وہی تعلق رکھتے ہیں جو یٹھے اور سبزے کو کھیتی ہے تھا بیاس لیے کہ کفار جھینپیں۔ 🛈

🕑 🛚 پھرانٹد تعالیٰ فرما تا ہےان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے گناہ معاف اورا نکا اجرعظیم اور رزق کریم ثواب جزیل اور بدلہ کبیر ثابت یاد رے کہ (منصم )میں جو (من ) ہے وہ یہاں بیان جنس کے لیے ہے اللہ کا یہ سچا اور اٹل وعدہ ہے جونہ بدلے نہ خلاف ہوان کے قدم بقدم چلنے والوں ان کی روش پر کار بند ہونے والوں ہے بھی اللہ کا بیروعدہ ثابت ہے لیکن فضیلت اور سبقت کمال اور بزرگی جوانہیں ہے امت میں ہے کسی کو حاصل نہیں' اللہ ان سے خوش' اللہ ان ے راضی سیجنتی ہو میک اور بدلے یا لئے مصیح مسلم شریف میں ہے حضور سالیم فر ہاتے ہیں میر بے صحابہ کو برا نہ کہوان کی بےاد بی اور گتاخی نہ کرواس کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگرتم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرج کرے توان کے تین یا وَاناح بلکہ ڈیڑھ یا وَاناج کے اجرکوبھی نہیں یاسکتا۔ <sup>©</sup>

# بیای کی شل ہے

﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثُلَ مَا آنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۞ ﴾ [سورة الذاريات: ٢٣]

'' آ سانوں اور زمین کے پروردگار کی قتم! کہ یہ بالکل برحق ہے ایسا ہی جیسے کہ تم ہاتیں کرتے ہو۔''

ا انهٔ میں ضمیر کامرجع (یه )وہ اموروآ یات ہیں جو مٰدکور ہو کیں۔

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير (١٨٦/٥ –١٨٧)

نَكَ صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة، (٢٥٤٠) ومسند الإمام أحمد (۵۲۱۱/۳) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز



#### الأمثال من القرآن الكريم

## نی کریم سے او نجی آ وازمت کرو

﴿ يَآيَدُهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لاَ تَرْفَعُوا اَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَطَ أَغْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعَرُونَ ﴾ [سورة الحجرات: ٢]

''اے ایمان والو! اپنی آ وازیں نبی کی آ واز ہے اوپر نہ کر واور ندان ہے اونچی آ واز ہے بات کر وجیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو' کہیں (ایبانہ ہو) کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔''

#### تفهيم

العنی حضور منافیق کی مجلس میں شور نہ کرواور جیسے آپی میں ایک دوسر ہے ہے۔ تکلف چہک کر یا تروخ کر بات کرتے ہو حضور منافیق کے ساتھ پہ طریقہ اختیار کرنا خلاف ادب ہے۔ آپ سے خطاب کروتو نرم آواز سے تعظیم واحترام کے لہد میں ادب وشائنگی کے ساتھ۔ دیکھوایک مہذب بیٹا اپنے باپ سے کا گق شاگر داستاد سے مخلص مرید بیرومرشد سے اورایک سابی اپنی اپنے افسر سے کسی طرح بات کرتا ہے بینی بیم کا مرتبہ تو ان سب سے کہیں بردھ کر ہے۔ آپ منافیق ہے گفتگو کرتے وقت پوری اختیاط رکھنی چاہیے۔ مبادا بے ادبی ہو جائے اور آپ کو تکدر پیش آئے تو حضور منافیق کی ناخوش کے بعد مسلمان کا محکانا کہاں ہے۔ ایک صورت میں تمام اعمال ضائع ہونے اور ساری محنت اکا رت جانے کا اندیشہ ہے۔ ایک صورت میں تمام اعمال ضائع ہونے اور ساری محنت اکا رت جانے کا اندیشہ ہی یہی یہ ہی ادب چا ہے اور جو قبر شریف کے پاس حاضر ہود ہاں بھی ان آداب کو خوظ رکھے۔ نیز آپ منافیق کے خلف علی کے ربانیین اور اولوالا مرکے ساتھ درجہ بدرجہ ای ادب سے پیش نیز آپ منافیق کے بیات مفاسداور فتنوں کا دروازہ کھائے ۔



## بوسيده بدى كى طرح چورا چورا كرديا

﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءِ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيْمِ ﴾ [سورة الذاريات: ٤٢] "ووجس چيزير گرتي تقى اسے بوسيده بدى كى طرح (چوراچورا) كرديت تقى ـ"

#### تفهيم

تعنی عذاب کی آندهی آئی جوخیر و برکت سے یکسر خالی تھی۔اس نے مجرموں کی جڑ کاٹڈالی اور جس چیز پرگز ری اس کا چورا کر کے رکھ دیا۔

## انہیں بھی اس کے مثل بدلہ ملے گا

﴿ فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ اصْحْبِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونَ۞ ﴾ [سورة الذاريات: ٥٩]

''پی جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصہ کے مثل حصہ ملے گالبذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں' لیکن یہ حصہ عذاب انہیں کب پہنچے گا؟ یہ اللّٰہ کی مشیت پر موقوف ہے اس لیے طلب عذاب میں جلدی نہ کریں۔''

#### تفهيم

یعنی اگریہ ظالم بندگی کی طرف نہیں آتے تو سمجھلو کہ دوسرے ظالموں کی طرح ان کا ڈول بھی بھر چکا ہے۔ بس اب ڈوبا چاہتا ہے۔خواہ مخواہ سزا میں جلدی نہ مچائیں۔ جیسے دوسرے کا فروں کوخدائی سزا کا حصہ پہنچا'ان کو بھی پہنچ کررہےگا۔

### \*\*

# اس کی مثل لے کرتو آؤ

﴿ فَلْمِاتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُواْ صَدِقِيْنَ ۞ ﴿ آسورة الطور: ٣٤] ''احِيماا كريه يح بي تو بهلااس جيسي ايك (بي) بات يه (بهي) تولي آئيل'



### تفهيم

یعنی آگر بیاپ دعوے میں سیچے ہیں کہ بیقر آن محمد (مُثَاثِیْمٌ) کااپنا گھڑا ہوا ہے تو پھر یہ بھی اس جیسی کتاب بنا کرپیش کر دیں جونظم' اعجاز' حسن بیان' حقائق کے مسائل میں اس کامقابلہ کرسکیں۔



## نافرمانوں کی حالت

﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَأَنُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴾ [سورة القمر: ٣١]

''ہم نے ان پرایک چیخ بھیجی پس ایسے ہوگئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس۔''

#### تفهيم

باڑ جو خٹک جھاڑیوں اور لکڑیوں سے جانوروں کی حفاطت کے لیے بنائی جاتی ہے' خٹک لکڑیاں اور جھاڑیاں مسلسل روندے جانے کی وجہسے چورا چورا ہو جاتی ہیں وہ بھی اس باڑکی ماند ہمارے عذاب سے چورا ہو گئے۔



# جيرة نكوكا جعيكنا

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَدٍ ۞ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْمُ بِالْبَصَرِ ﴾ [تَنا كُلّ شَيء خَلَقْنَهُ بِالْبَصَرِ ۞ ﴾ [سورة القمر: ٤٩-٥٠]

'' بیشک ہم نے ہر چیز کوایک (مقررہ) اندازے سے بیدا کیا ہے اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ ( کاایک کلمہ ) ہی ہوتا ہے جیسے آئکھ کا جھپکنا۔''



# وہ میکری کی طرح ہے

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۚ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارِ ۞ اسورة الرحس: ١٤-١٥

وی کی است کے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو تھیکری کی طرح تھی اور جنات کوآگ کے شعلے سے پیدا کیا۔''

#### تفهيم

- ہاں بیان ہور ہاہے کہ انسان کی پیدائش بجنے والی شیکری جیسی مٹی ہے ہوئی ہے اور جنات کی پیدائش آگ کے شعلے ہے ہوئی ہے جو خالص اور احسن تھا مند کی حدیث میں ہے رسول اللہ مُکاٹیا ہم فرماتے ہیں فرشتے نور سے جنات نار سے اور انسان اس مٹی سے جس کا ذکر تمہارے سامنے ہو چکا ہے پیدا کیے گئے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

### \*\*\*

## جهازى مثال

﴿ وَلَهُ الْبَعَوَادِ الْمُنْشَنْتُ فِي الْبَعْدِ كَالْاَعْلاَمِنَ ﴾ [سورة الرحمن: ٢٤] ''اور الله بی کی ( ملکیت میں) ہیں جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند (چل پھررہے) ہیں۔''

#### تفهيم

ارشاد ہوتا ہے کہ سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے باد بانوں والے جہاز جو دورے نظر

<sup>🛈</sup> مسند الإمام أحمد (١٥٣/٦) وصحيح مسلم (٢٠،٦ ٢٩٩٦) وابن حبان (٦١٥٥)

الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

پڑتے ہیں اور پہاڑوں کی طرح کھڑے دکھائی دیتے ہیں جو ہزاروں من مال اور سینکڑوں انسانوں کوادھرے ادھر لے آتے ہیں ہی بھی تو اس اللہ کی ملکیت میں ہیں اس عالیشان نعمت کو یا دولا کر پھر پو چھتا ہے کہ اب بتا وَا نکار کرو گے تو کسے بن آئے گی؟ حضرت عمیر بن سوید بُولیونی فرماتے ہیں میں اللہ کے شیر حضرت علی مرتضٰی بڑا تھ کے کنارے برتھا ایک بلندو بالا بڑا جہاز آر ہا تھا اسے دیکھ کر آپ نے اس کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس آیت کی تلاوت کی پھر فرما یا اس اللہ کی قسم جس نے پہاڑوں جیسی ان کشتیوں کو امواج سمندر میں جاری کیا ہے نہ میں نے عثمان غنی بڑا تھ کی کیا نہ ان کے آل کا ارادہ کیا نہ قاتلوں کے ساتھ شریک ہوانہ ان سے خوش نہ ان پرنرم۔ آ

## آسان سرخ چڑے کی طرح

﴿ فَإِذَا انْشَقَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالرِّهَانِ ﴾ [سورة الرحمن: ٣٧] " يس جب كرآسان محيث كرسرخ موجائ جيس كرسرخ چرره"

#### تفهيم

آسان کا پھٹ جانا اور آیوں میں بھی بیان ہوا ہے۔ ارشاد ہے: ﴿ وَانْسَقَتِ السَّمَاءُ فَهِی یَوْمَنِنِ وَاهِیهُ ﴾ [سورة الحاقة: ١٦] ایک اور جگہ ہے: ﴿ وَیَوْمَ تَسَقَقُ السَّمَاءُ الْعَمَامُ وَكُوْلَ الْمَلَئِكَةُ تَنْزِیْلان ﴾ [سورة الفرقان: ٢٥] اور فرمان اللی ہے: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ الْشَمَاءُ وَكُوْلَ الْمَلَئِكَةُ تَنْزِیْلان ﴾ [سورة الفرقان: ٢-١] وغیرہ ۔ جس طرح چاندی وغیرہ یکی مالی جاتی ہوجائے گی رنگ پر رنگ بدلے گا کیونکہ وغیرہ کی وہانا کی اس کی شدت وہشت ہے ہی الی ۔

محبداللہ بن عباس دہ پخنفر ماتے ہیں سرخ چڑے کی طرح ہوجائے گا۔ایک روایت میں گلا بی رنگ گھوڑے کے رنگ جبیبا آسان کا رنگ ہوجائے گا۔

ابوصالح براش فرماتے ہیں پہلے گلائی رنگ ہوگا پھرسرخ ہو جائے گا۔ گلائی رنگ

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير (٥/٢٩٦)

گھوڑے کارنگ موسم بہار میں تو زردی مائل نظر آتا ہے اور جاڑے میں بدل کرسرخ بچیا ہے جوں جوں سردی بڑھتی ہے اس کارنگ متنفیر ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح آسان بھی رنگ پر رنگ بدلے گا پچھلے ہوئے تا ہے کی طرح ہوجائے گا۔ جیسے رؤن گلاب کارنگ ہوتا ہے اس رنگ کا آسان ہوجائے گا آج وہ سبزرنگ ہے لیکن اس دن اس کارنگ سرخی لیے ہوئے ہو گاز بیون کی تلجھٹ جیسا ہوجائے گا۔ جہنم کی آگ یش اسے بچھلا کرتیل جیسا کردے گ

# حورین مثل یا قوت ہیں

﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [سورة الرحمن: ٥٨] "ووحوريمش يا قوت اورمو كَلِّ كي بول كي ـ"

تفهيم

تعنی صفائی میں یا قوت اور سفیدی وسرخی میں موتی یا مو نکے کی طرح ہوں گی جس طرح صحیح حدیث میں بھی ان کے حسن و جمال کوان الفاظ میں فرمایا گیا ہے ان کے حسن و جمال کو ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے ان کے حسن و جمال کو واب گوشت اور ہڈی کے باہر نظر آئے گا' ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں اتن حسین وجمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھا تک لے تو آسان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک المے اور خوشبو سے بھر جائے۔ اور اس کے سرکا دو پٹھ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا ہے بہتر ہے۔ ش

\*\*\*

# حوریں چھیے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں

﴿ وَحُورٌ عِیْنَ٥ كَأَمْثَالِ اللَّوْلُو الْمَكْنُونِ٥ ﴾ [سورة الواقعة: ٢٢-٢٣] "اور برس برس آنكھوں والی حورین جو چھے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔"

#### \*\*\*

صحیح البخاری، الجهاد، باب الحور العین، - ومسند الإمام أحمد (٣٤٥/٢) وجامع الترمذی (٢٥٣٣)

# ہمتم جیسے اور پیدا کرنے پر قادر ہیں

﴿ نَحْنُ قَدَّدُنَا مَیْنَکُو الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ مِمْسَبُوْقِیْنَ عَلَی اَنْ تُبَدِّلَ الْمَعْنَ اَنْ تُبَدِّلَ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ مِمْسَبُوْقِیْنَ عَلَی اَنْ تُبَدِّلَ الْمَعْنَ كُورَ الْمَوْدَةِ الواقعة: ١٠-٦١]

"هم بی نے تم میں موت کو معین کر دیا اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نے سرے سے اس عالم میں پیدا کر یں جس سے تم (بالکل) بخبر ہو۔"

#### تفهيم

لیعنی تبہاری صور تیں مسنح کر کے بندراور خنزیر بنادیں اور تبہاری جگہ تبہاری شکل وصورت کی کوئی اورمخلوق پیدا کر دیں ۔

### \*\*\*

## ابل كتاب كى طرح نه موجا د

﴿ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اَمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَلُ فَلَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَلِيقُونَ۞ ﴾ [سورة الحديد: ١٦]

''کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر اللی سے اور جوحق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جا کیں اور ان کی طرح نہ ہو جا کیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر جب زمانہ در از گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔''

### تفهيم

پروردگار عالم فرما تا ہے کیا مومنوں کے لیے اب تک وہ وفت نہیں آیا کہ ذکر اللہ وعظ نصیحت آیات قرآنی اورا حادیث نبوی سن کر ان کے دل موم ہو جائیں؟ سنیں اور مانیں احکام بجالائیں ممنوعات سے پر ہیز کریں۔ ابن عباس چھٹھنافر ماتے ہیں قرآن نازل ہوتے ہی تیرہ سال کا عرصہ نہ گذراتھا کہ مسلمانوں کے دلوں کواس طرف نہ جھکنے کی در کی شکایت کی گئ ابن مسعود بی شخبافر ماتے ہیں چارہی سال گذرے تھے جوہمیں یہ عماب ہوا۔ <sup>©</sup>

چرفرمایا بتم یہود ونصاریٰ کی طرح نہ ہوجانا جنہوں نے کتاب اللہ کو بدل دیا تھوڑ ہے تھوڑ ہے مول پراسے فروخت کر دیا۔ پس کتاب اللہ کو پس پشت ڈال کررائے وقیاس کے پیچھے پڑھ گئے اور ازخودا یجاد کردہ اقوال کو مانے لگ گئے اور اللہ کے دین میں دوسروں کی تقلید کرنے لگئ اپنے علماء اور درویشوں کی بسند با تیں دین میں داخل کر لیں ان بد اعمالیوں کی سزا میں اللہ نے ان کے دل خت کردیے گئی ہی اللہ کی با تیں کیوں نہ سنا وَان کے دل زم نہیں ہوتے کوئی وعظ ونصیحت ان پراٹر نہیں کرتا کوئی وعدہ وعیدان کے دل اللہ کی کے دل زم نہیں ہوتے کوئی وعظ ونصیحت ان پراٹر نہیں کرتا کوئی وعدہ وعیدان کے دل اللہ کی طرف مور نہیں سکتا ' بلکہ ان میں کے اکثر و بیشتر فاسق اور کھلے بدکار بن گئے دل کے کھوٹے اور اعمال کے بھی کچئ جصیے قرآن میں ہے: ﴿ فَبِهَا نَقْضِهِمْ قَبِیْوَا مِنْ اللہ کی اور ان کے دل اللہ کی الماندہ: ۱۳ ] ''ان کی بدعہدی کی وجہ ہے ہم نے ان پر لعنت نازل کی اور ان کے دل شخت کردیے بیس اور ہماری نصیحت کو جملا دیتے ہیں۔' کردیے یہ کلمات کو اپنی جگہ سے تحریف کردیے ہیں اور ہماری نصیحت کو جملا دیتے ہیں۔' کینی ان کے دل فاسد ہو گئے اللہ کی باتیں بدلنے لگ گئے نیکیاں چھوڑ دیں برائیوں میں منہ کہ ہو گئے۔

### \*\*\*

### دنیااورآخرت کی مثال

﴿ إِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزَيْنَةٌ وَتَفَاخُو بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُو فِي الْاَمُوالُ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلُ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا الْاَمُولُ وَالْوَلَادِ كَمَثَلُ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصُفَرًا اللهِ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي اللهِ عَنَابٌ شَدِيدٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللهِ وَرضُوانُومَا الْحَيْوةُ الدُّنْمَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ ﴾ [سورة الحديد: ٢٠]

<sup>(</sup>٣٠٢٨) صحيح مسلم، التفسير (٣٠٢٨)

''خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشہ زینت اور آپس میں فخر
(وغرور) اور مال اولا دمیں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے بیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وہ خشک ہوجاتی ہے تو زردرنگ میں اس کوتم دیکھتے ہو پھر وہ بالکل چوراچورا ہوجاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضا مندی ہے اور دنیا کی زندگی بجز دھو کے کے سوااور کچھ بھی نہیں۔''

#### تفهيم

اس مقام پردنیا کی تحقیروتو بین بیان ہورہی ہے کہ اہل دنیا کوسوائے لہو ولعب زینت و فخر اور اولا دو مال کی کثرت کی چاہت کے اور ہے بھی کیا؟ جیسے قرآن میں ہے: ﴿ زُمِیْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِیْنَ ﴾ آسورہ آل عمران: ۱۶] لیخی ''لوگول کے لیے ان کی خواہش کی چیزوں کومزین کر دیا گیا ہے جیسے ورتیں بچے۔'' پھر حیات دنیا کی مثال بیان ہورہی ہے کہ اس کی تازگی فانی ہے اور یہاں کی فعتیں زوال پذیر ہیں۔

غیف کہتے ہیں اس بارش کو جولوگوں کی ناامیدی کے بعد برسے ۔ جینے فرمان الہی ہے:

﴿ وَهُو َ الّذِی یُنْزِلُ الْفَیْتُ مِنْ ہَعْی مَا قَنَطُواْ وَیَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ﴾ [سورة النوری: ۲۸]

''الله وہ ہے جولوگوں کی ناامیدی کے بعد بارش برساتا ہے۔'' پس جس طرح بارش کی وجہ سے زمین سے کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ لہلہاتی ہوئی کسان کی آ کھوں کو بھی بھلی معلوم ہوتی ہیں اس طرح اہل دنیا اسباب دنیوی پر پھو لتے ہیں 'لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی ہری بھری کھیتی خشک ہوکر زرد پر جاتی ہے پھر آ خرسو کھ کرریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ای طرح دنیا کی بھی خاک میں بل جانے والی ہے دنیا کی بھی دنیا کی ہی مورتیں ہوتی ہیں کہ ایک وقت جوان ہے پھراد چیڑ عمراور بڑھا پے کو دنیا کی بھی اس کے بچپن جوانی ادھیڑ عمراور بڑھا پے کود کھتے جائے پھراس کی موردانسان کی حالت ہے اس کے بچپن جوانی ادھیڑ عمراور بڑھا پے کود کھتے جائے پھراس کی موردانسان کی حالت ہے اس کے بچپن جوانی اور چرام ہوری وخروش زور طاقت اور کس موت اور فنا کو سامنے رکھئے کہاں جوانی کے وقت اس کا بوش وخروش زور طاقت اور کس بی ارشاد باری ہے: (الروم ہے کہاں جوانی کے فت اس کا بوش وخروش زور طاقت ہیں ارشاد باری ہے: (الروم ہے کہاں کہا اللہ الّذِن کی خَلَقَکُم مِن ضُعْف مُنَہ جَعَلَ مِن ہُعْفِ شُعْف مُنَا کُر مُن مُنْعَف مُن کُور کی ہو جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴾ [سودة الروم: ٥٤] ''الله وه ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا پھراس کمزوری کے بعد قوت دی چھراس وفت کے بعد کمزوری اور بڑھایا طاری کر دیا وہ جو جا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ عالم اور قادر ہے۔'' اس مثال ہے دنیا کی فنا اور اس کا زوال ظاہر کر کے پھر آ خرت کے دونوں منظر دکھا کر ایک ہے ڈرا تا ہے اور دوسرے کی رغبت دلاتا ہے کپس فر ما تا ہے عنقریب آنے والی قیامت اپنے ساتھ عذاب اور سز اکولائے گی اور مغفرت اور رضامندی رب کو لائے گی' پس تم وہ کام کرو کہ ناراضگی ہے چ جاؤ اور رضا حاصل کرلو سزاؤں ہے چکے جاؤاور بخشش کے حقدار بن جاؤ' دنیا صرف دھو کے کی ٹٹی ہےاس کی طرف جھکنے والے برآ خروہ وفت آ جاتا ہے کہ بیاس کے سوانسی اور چیز کا خیال ہی نہیں کرتا ای کی دھن میں روز وشب مشغول رہتا ہے بلکہ اس کمی والی اور زوال والی نمینی دنیا کوآ خرت پر ترجح دیے لگتاہے شدہ شدہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ بسااوقات آخرت کامکر بن جاتا ہے ٔ رسول اللہ مَالِیْکُم فرماتے ہیں ایک کوڑے برابر جنت کی جگہ ساری و نیا اوراس کی  $^{\odot}$ تمام چیزوں سے بہتر ہے۔قر آ ن فرما تا ہے کہ دنیا تو صرف دھو کے کا سامان ہے۔ $^{\odot}$ 

# آؤاس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین وآسان کے برابرہے

﴿ سَابِقُوْا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اُعِنَّتُ لِلَّذِيْنَ اَمَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْغَضْلِ الْعَظِیْمِ ۞ ﴿ [سورة الحدید: ۲۱]

''(آو) دوڑواپے رب کی مغفرت کی طرف اوراس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسان وزمین کی وسعت کے برابر ہے بیان کے لیے بنائی گئ ہے جواللہ پر اور اس کے رسولوں ایمان رکھتے ہیں۔ بیاللہ کافضل ہے جے چاہے دے اور اللہ بڑنے فضل والا ہے۔''

<sup>🛈</sup> تفسير الطبري لابن جرير (٦٨٥/١١) وتفسير ابن كثير (٣٥٥/٥)

منداحمہ کی مرفوع حدیث میں ہے تم میں سے ہرایک سے جنت اس ہے بھی زیادہ قریب ہے جتناتمہارا جوتی کاتسمہاوراس طرح جہنم بھی ۔<sup>©</sup>

پس معلوم ہوا کہ خیر وشرانسان سے بہت نزدیک ہے اور اس لیے اسے جا ہے کہ بھلائیوں کی طرف سبقت کرے اور برائیوں سے منہ پھیر کر بھا گنا رہے۔ تا کہ گناہ اور برائیاں معاف ہو جائیں اور ثواب اور درجے بلند ہو جائیں۔ای لیے فر مایا:'' دوڑ واور اینے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسان وزمین کی جنس کے برابر بـ ـ " جيسة قرآن مين فرمايا: ﴿ وَ سَارَعُوۤ اللَّى مَنْفِرَةٍ مِّنْ رَّبُّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَ الْكَرْضُ أُعِنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [سورة آل عمران: ١٣٣] "الي رب كل مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف سبقت کروجس کی کشادگی کل آسان اور ساری زمینیں ہیں جو یارسالوگوں کے لیے بنائی گی ہیں۔'' یہاں فرمایا:''بداللہ رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے ہولوگ اللہ کے اس فضل کے لائق تھے اس لیے اس بڑے فضل وکرم والے نے اپنی نوازش کے لیے انہیں چن لیا اوران پر اپنا پوراا حسان اور اعلیٰ انعام کیا۔''

حدیث میں ہے کہ مہاجرین کے فقراء نے حضور مُؤاثِیم سے کہایا رسول الله مُؤاثِیم مالدار لوگ تو جنت کے بلند در جوں کواور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو یا گئے آپ مُلَاثِمُ نے فر مایا پیر کسے؟ کہانماز روز ہ تو وہ اور ہم سب کرتے ہیں لیکن مال کی وجہ سے وہ صدقہ کرتے ہیں غلام آزاد کرتے ہیں جومفلسی کی وجہ ہے ہم سے نہیں ہوسکتا آپ مال ای اور مایا: "آؤ میں تہمیں ایک الیی چیز بتاؤں کہ اس کے کرنے ہے تم ہمخف ہے آ گے بڑھ جاؤ گے گر ان سے جوتمہاری طرح خود بھی اس کو کرنے لگیں' دیکھوتم ہر فرض نماز کے بعد تینتیں مرتبہ سجان الله کهواوراتنی ہی باراللہ اکبراوراس طرح الحمد اللہ'' کچھ دنوں بعدیہ بزرگ مچر حضور طَالتُهُمُ كَى خدمت ميس حاضر موت اوركها كيار سول الله طَالتُهُمُ مارے مال دار بھائيوں کو بھی اس وظیفہ کی اطلاع مل گئی ہے اور انہوں نے بھی اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ



مَنْ لَكُمْ نَهِ مِهِ مِهِ اللّٰهُ كَالْفُلْ ہے جے چاہے دے۔''<sup>©</sup>

# صرف قسمول بربى يفين نهكرو

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِغُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِغُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ اللّٰهِ عَلَى شَيْءٍ اللّٰهِ جَمِيعًا فَيَحْلِغُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِغُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ اللّٰهِ عَلَى شَيْءٍ اللّٰهِ إِنَّهُ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴾ [سورة المجادلة: ١٨]
"جس دن الله تعالى ان سب كواشا كمر اكرے كا توبيج سطرح تمہارے سامنے محق قسميں كھانے لگيس كے اور قسميں كھانے لگيس كے اور محميں كے كہوہ بھی كى (دليل) پر بیں يقين مانوكہ بينك وہى جموثے ہیں۔"

#### تفهيم

لیعنی ان کی بد بختی اور سنگ دلی کی انتها ہے کہ قیامت والے دن' جہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی' وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قشمیں کھانے کی شوخ چشما نہ جہارت کریں گے۔

### \*\*\*

### ونیااورآخرت کےعذاب کی مثال

﴿ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاتُواْ وَبَالَ آمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِّيْمُ ۞ السورة الحشر: ١٥]

''ان لوگوں کی طرح جوان ہے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیااور جن کے لیے المناک عذاب(تیارہے)۔''

#### تفهيم

اس سے بعض نے مشرکین مکہ مراد لیے ہیں جنہیں غزوہ بنی نضیر سے کچھ عرصہ قبل جنگ بدر میں عبرت ناک شکست ہوئی تھی لیتنی یہ بھی مغلوبیت اور ذلت میں مشرکین جنگ بدر میں عبرت ناک شکست ہوئی تھی لیتنی یہ بھی مغلوبیت اور ذلت میں مشرکین

صحیح البخاری، الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، (۸٤۳) وصحیح مسلم (۹۹۵، ۱٤۲)
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



ہی کی طرح ہیں جن کا زمانہ قریب ہی ہے بعض نے یہود کے دوسرے قبیلے بنوقینقاع کومرادلیا ہےجنہیں بنونضیر ہے قبل جلا وطن کیا جا چکا تھا جوز مان ومکان دونو ں لحاظ سے ان کے قریب تھے۔ <sup>©</sup>

یعنی بیدوبال جوانہوں نے چکھا' بیتو دنیا کی سزاہے' آخرت کی سزااس کےعلاوہ ہے جونهایت در دناک ہوگی۔

### شيطان كمثال

﴿ كَمَثَل الشَّيْطِن إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرَىٓۗ مِّنْكَ إِنَّى أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ﴾ [سورة الحشر: ١٦] ''شیطان کی طرح کداس نے انسان سے کہا کفر کر'جب کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔''

- 🛈 شیطان اینے اس قول میں سیانہیں ہے' مقصد صرف اس کفر سے علیحد گی اور چھٹکارا حاصل کرتاہے جوانسان شیطان کے گمراہ کرنے سے کرتا ہے۔
- 🕑 یہ یہوداورمنافقین کی ایک اورمثال بیان فرمائی کے منافقین نے یہودیوں کواسی طرح بے یار ومددگا چھوڑ دیا جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے پہلے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور جب انسان شیطان کے بیچھے لگ کر کفر کا ہٰ، تکاب کر لیتا ہے توشیطان اس سے براءت کا اظہار کردیتا ہے۔

### الله كے احكام كو بھلادينے والےمت بنو

﴿وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُهُمْ أَنْفُسَهُمْ ٱوْلَيْكَ هُمُ الْفُسِقُونَ۞

[سورة الحشر: ١٩]

الأمثال من القرآن الطريم القرآن الطريم

''اورتم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جنہوں نے اللہ (کے احکام) کو بھلادیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیااور ایسے ہی لوگ نافر مان (فاسق) ہوتے ہیں۔''

### مهيم.

یعنی جنہوں نے اللہ کے حقوق بھلا دیے اس کی یاد سے غفلت اور بے پروائی برتی۔اللہ نے خود کی جانوں سے ان کو غافل اور بے خبر کر دیا کہ آنے والی آفات سے اپنے بچاؤ کی کچھ فکر نہ کی ۔اور نافر مانیوں میں غرق ہوکر دائمی خسارے اور ابدی ہلاکت میں پڑگئے۔

### مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد

﴿ لَوْ الْذِلْنَا هَٰذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايَّتُهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِنْ حَشْيَةِ اللهِ وَتَلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴾ [سورة الحشر: ٢١] " أكرهم اس قرآن كوكس بهاڑ براتارتے تو تُو و يَصَا كه خوف اللي سے وہ بست موكز عرض عمل منے بيان كرتے ہيں تاكہ وہ غور وفكر كريں۔''

#### تفهيم

اس مقام میں قرآن کریم کی بزرگی بیان ہورہی ہے کہ نی الواقع یہ پاک کتاب اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ دل اس کے سامنے جھک جائیں' رو تکلئے کھڑے ہوجائیں' کلیج کیپائیں' اس کے سچے وعدے اور اس کی حقانی ڈانٹ ڈپٹ ہر سننے والے کو بید کی طرح تھرادے' اور در بار الٰہی میں سربہ بجود کرا دے' اگر بیقر آن جناب باری تعالی کسی شخت بلند اور اونچی پہاڑ پر بھی نازل فرما تا اور اسے غور وفکر اور فہم وفر است کی حسبھی دیتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہوجا تا' پھر انسانوں کے دلوں پر جونسبتا بہت نرم اور چھوٹے ہیں۔ جنہیں پوری سمجھ ہو جھ ہے' اس کا بہت بوا اثر پڑنا چونسٹ این مثالوں کولوگوں کے سامنے ان کے غور وفکر کے لیے اللہ تعالی نے بیان فرما چاہے' ان مثالوں کولوگوں کے سامنے ان کے غور وفکر کے لیے اللہ تعالی نے بیان فرما

الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٨٣ ﴾ ٢٨٣ ﴾

دیا' مطلب بیہے کہ انسانوں کو بھی ڈراور عاجزی جا ہیے' متواتر حدیث میں ہے کہ منبرتیار ہونے سے پہلے رسول الله مَالِيْمُ ایک محبور کے تنے پرٹیک لگا کرخطبہ پڑھا كرتے تھے جب منبر بن كيا' بچھ كيا اور حضور منافظ اس ير خطبه پڑھنے كو كھڑے ہوئے اور وہ تنادور ہو گیا' تو اس میں سے رونے کی آ واز آنے گی اور اس طرح سسکیاں لے لے کروہ رونے لگا جیسے کوئی بچہ بلک بلک کرروتا ہواوراہے حیب کرایا جار ہاہو کیونکہ وہ ذکر وحی کے سننے سے پچھ دور ہوگیا تھا۔ 🛈

ا مام بصری مُنتِنتُ اس حدیث کو بیان کر کے فرماتے تھے کہ: ''لوگوایک تھجور کا تنااس قدر الله کے رسول مُنْ اللِّيمُ كا شائق ہوتو تهہيں جا ہے كه اس سے بہت زيادہ شوق اور عابت تم رکھو۔''<sup>©</sup>

اس طرح کی بیآیت ہے کہ''جب ایک پہاڑ کا بیرهال ہوتو تمہیں جا ہے کہتم تو اس حالت میں اس ہے آ گےرہو' نیز فرمان الہی ہے: یعن'' اگر کوئی قرآن ایباہوتا کہ اس کے باعث یہاڑ چلا دیئے جائیں یا زمین کاٹ دی جائے یا مردے بول پڑیں ( تو اس کے قابل یہی قرآن تھا۔ گر چربھی ان کفار کو ایمان نصیب نہ ہوتا۔ )'' [سورة الرعد: ٣١] دوسرى جكه فرمان عالى شان بي يعني د بعض پقرايس مين جن میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں بعض وہ ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اوران میں سے یانی نکلتا ہے بعض اللہ کے خوف سے گریڑتے ہیں۔' اسورہ البقرہ: ٧٤]<sup>©</sup>

🎔 کیمنی قرآن کریم میں ہم نے بلاغت وفصاحت ' قوت واستدلال اور وعظ تذکرہ کے ا سے پہلوبیان کیے ہیں کہ انہیں من کر پہاڑ بھی باوجود اتن بختی اور وسعت و بلندی کے خوف الہی ہے ریز ہ ریز ۃ ہوجا تا۔ بیانسان کوسمجھایا اور ڈرایا جار ہا ہے کہ تجھے عقل و فہم کی صلاحیتیں دی گئی ہیں لیکن قرآن من کر تیرا دل کوئی اثر قبول نہیں کرتا تو تیرا انجام احچمانہیں ہوگا۔

صحيح البخاري، المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٣٥٨٣) والترمذي (٥٠٥) ② سنن الدارمي (٣٥،٣٤/١)

آفسیر ابن کثیر (ه/ه ٤٠)
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# مجھ لین دین کرلو

﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاتَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِيْنَ نَهَبَتُ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ أَلَٰذِي أَنْتُمْ بِهِ مُوْمِنُونَ ﴾

''اوراگرتمہاری کوئی ہوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کا فروں کے یاس چلی جائے پھرتم اس کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیںان کے اخراجات کے برابر ادا کردؤ اوراس اللہ تعالٰی ہے ڈرتے رہو جس برتم ايمان ركھتے ہو۔''

نئیم ایک منہوم تو یہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کے حق مہر' جو تہہیں ان کے کا فر ایک منہوم تو یہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کے حق میر' جو تہہیں ان کے کا فر شوہروں کوادا کرنے تھے وہتم ان مسلمانوں کودے دو جن کی عورتیں کا فرہونے کی وجہ سے کا فروں کے پاس چلی گئی ہیں اور انہوں مسلمانوں کومہرا دانہیں کیا ( یعنی یہ بھی سزاک ایک صورت ہے) دوسرامغہوم بیہ کہتم کافروں سے جہاد کرواور جو مال غنیمت حاصل ہواس میں تقسیم سے پہلے ان مسلمانوں کو جن کی بیویاں دارالکفر چلی می ہیں'ان کے خرچ کے بقدر ادا کردو مویا مال غنیمت ہے مسلمانوں کے نقصان کا ( ازالہ ) بی بھی سزا ہے (اگر مال غنیمت سے بھی از الہ کی صورت نہ ہوتو بیت المال سے تعاون کیا جائے )<sup>©</sup>

# راه جهاد مین صف بندی کی فضیلت

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِهِ صَفًّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ ع و و و . مرصوص ← [سورة الصف: ٤]

''بیٹک اللہ تعالیٰ ان لوگوں ہے محبت کرتا ہے جواس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں گویاسیسہ بلائی ہوئی عمارت ہیں۔''

# الأمثال من القرآن الكريم ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ٨٦ ﴾ ﴾

#### تفهيم

روایات میں ہے کدایک جگد مسلمان جمع تھے کہنے لگے ہم کواگر معلوم ہوجائے کہ کون سا کام الله کوسب سے زیادہ پسند ہے تو وہ ہی اختیار کریں۔اس پرییآ بیتیں نازل ہو کیں۔کہ الله کوسب سے زیادہ ان لوگوں سے محبت ہے جواللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں کے مقابلہ برایک آبنی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں اور میدان جنگ میں اس شان ہے صف آ رائی کرتے ہیں کہ گویا وہ سب مل کرایک مضبوط دیوار ہیں جس میں سیسہ پلا دیا گیا ہے' اور جس میں کسی جگہ کوئی رخنہمیں پڑسکتا۔اب اس معیار پراپنے کو پر کھلو۔ بیٹک تم میں بہت ایسے ہیں جواس معیار پر کامل واکمل اتر کیے ہیں مگر بعض مواقع ایے بھی تکلیں سے جہاں بعضوں کے زبانی دعووں کی ان کےعمل نے تکذیب کی ہے آخر جنگ احدییں وہ بنیان مرصوص کہاں قائم رہی۔اورجس وفت حکم قال اترا تو یقیناً بعض نے بیکھی کہا: ﴿ رَبَّهَا لِمَ كَتَبْتُ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَرْتَنَا ﴾ [سورة النساء: ٧٧] بهر حال زبان سے زیاده دعوےمت كرو بلکہ خدا کی راہ میں قربانی پیش کر وجس سے اعلیٰ کا میابی نصیب ہو۔مویٰ کی قوم کونہیں و سکھتے كرزبان تعلى وتفاخركى باتيس بهت بوج جره كربنات تطيكن عمل كيميدان مين صفر تھا۔ جہاں کوئی موقع کام کا آیا فورا مچسل گئے اور نہایت تکلیف دہ باتیں کرنے لگے۔ \*\*\*\*\*\*\*\*

## عيسى عظامتام كى بات كى طرح

﴿ يَآيَهُمَا الَّذِينَ امْنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوْرِيَّةُ نَكُنَ مَنْ أَنْصَارُ اللهِ فَامَنَتَ لِلْحَوْرِيَّةُ نَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ فَامَنَتَ لِلْحَوْرِيَّةُ نَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ فَامَنَتَ طَّانِفَةً مِّنْ مَنْ أَنْصَارُ اللهِ فَامَنَتَ طَّانِفَةً مَّنَ مِنْ مَنْ أَنْ اللهِ فَامَنَتَ طَّانِفَةً فَا يَدُنَ اللهِ فَامَنَتُ عَلَى عَلَيْهُ مِنْ اللهِ فَامَنَتُ اللهِ فَامَنَتُ اللهِ مَنْ اللهِ فَامَنَتُ اللهِ فَامَنَا اللهِ فَامَا اللهِ فَامَنَا اللهُ فَامَنَا اللهِ فَامَنَا اللهِ فَامَنَا اللهِ فَامَالَهُ اللهِ فَامَالَهُ اللهِ فَامَالَهُ اللهِ فَاللّهُ فَامَنَا اللّهُ فَامَالُولُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

''ا آے ایمان والو اہم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ مائیٹلا نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جواللہ کی راہ میں میرا

کتاب در گارے بے ؟ حوار بور بے نے کہا ہم اللہ کی راہ میں در گار ہیں لیس بن اسرائیل کتاب دوسنت میں روشنی میں معھی جالے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی پس وہ غالب آ گئے۔''

### تفهيم

چنانچدائل مدینہ کے قبیلے اوس وخزرج کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ابدی بخش انہوں نے آپ سے بیعت کی آپ کی با تیں قبول کیں اور مضبوط عہد و پیان کیے کہ اگر آپ ہمارے ہاں آ جا کیں تو پھر کس سرخ و سیاہ کی طاقت نہیں جو آپ کو دکھ پہنچائے ہم آپ کی طرف سے جانیں لڑا دیں گے اور آپ پر کوئی آپ نے نہ آنے دیں گئ پھر جب حضور تُلا ہے استعموں کو لے کر بجرت کر کے ان کے ہاں گئے تو فی الواقع انہوں نے اپنے کہے کو پورا کر دکھایا اور اپنی زبان کی پاسداری کی ای لیے انصار کے معزز لقب سے ممتاز ہوئے اور یہ لقب کو یا ان کا امتیازی نام بن گیا اللہ ان سے خوش ہوا ور انہیں بھی راضی کرے آبین! جبکہ حواریوں کو لے کر آپ دین اللہ کی بیٹھ کے لیے کھڑے ہوئے تو بنی اسرائیل کے بچھلوگ تو موار ایوں کو لے کر آپ دین اللہ کی بیٹھ کے لیے کھڑے ہوئے تو بنی امرائیل کے بچھلوگ تو راہ داہ دام ماجدہ طاہرہ کو بدترین برائی کی طرف منسوب کیا ان یہودیوں پر اللہ کی پھٹکار پڑی اور ہمیشہ کے لیے رائدہ درگاہ برائی کی طرف منسوب کیا ان یہودیوں پر اللہ کی پھٹکار پڑی اور ہمیشہ کے لیے رائدہ درگاہ برائی کی طرف منسوب کیا ان یہودیوں پر اللہ کی پھٹکار پڑی اور ہمیشہ کے لیے رائدہ درگاہ برائی کی طرف منسوب کیا ان یہودیوں پر اللہ کی پھٹکار پڑی اور ہمیشہ کے لیے رائدہ درگاہ برن گئی اور آپین

شد الإمام أحمد (٣٢٢/٣، ٣٣٩٧٣) والبيهقي في دائل النبوة (٤٤٢/٢)

ان کے درجہ سے بہت بڑھا دیا' پھراس گروہ میں بھی کئی گروہ ہو گئے' بعض تو کہنے گئے کہ سیدنا حضرت عیسی علین اللہ کے بیٹے ہیں بعض نے کہا تین میں کے تیسرے ہیں یعنی باپ بیٹااورروح القدس اوربعض نے تو آپ کواللہ ہی مان لیا' ان سب کا ذکر سورہ نساء میں مفصل ملاحظہ ہو سیے ایمان والوں کی جناب باری نے این آخر الزماں رسول مُلاَثِمُ کی بعثت سے تائید کی ان کے دشمن نصرانیوں پرانہیں غالب کر دیا مصرت ابن عباس چھٹنافر ماتے ہیں جب الله كاارادہ ہوا كەحفرت عيسىٰ مَلِيُّهُا كوآ سان پر چڑھالے آپنہا دھوكراپيخ اصحاب ك ياس آئ سرے يانى كے قطرے فيك رہے تھے يہ باره صحابہ الم اللہ اللہ علم الكہ كمر میں بیٹھے ہوئے تھے آتے ہی فرمایا:''تم میں وہ بھی ہیں جو مجھ پرایمان لا کیے ہیں لیکن پھر میرے ساتھ کفر کریں گے اور ایک دود فعنہیں بلکہ بارہ بارہ مرتبہ۔'' پھر فرمایا'''تم میں ہے کون اس بات پر آمادہ ہے کہ اس پرمیری مشابہت ڈالی جائے اور وہ میرے بدلے قل کیا جائے اور جنت میں میرے درجے میں میراساتھی ہے ۔'' ایک نوجوان جوان سب میں کم عمرتها' اٹھ کھڑا ہوا اور اینے آپ کو پیش کیا' آپ ملیٹانے فر مایا:''تم بیٹھ جاؤ۔'' پھر وہی بات کبی اب کی مرتبہ بھی کم عمرنو جوان صحابی وہاتھ کھڑے ہوئے حضرت عیسیٰ ملیٰ اب اب کی مرتبہ بھی انہیں بٹھا دیا' پھر تیسری مرتبہ یہی سوال کیا' اب کی مرتبہ بھی یہی نوجوان کھڑے ہوئے آپ مالینا نے فرمایا: ''بہت بہتر۔'' ای وقت ان کی شکل وصورت بالکل حضرت عیسلی ملائِقا جیسی ہوگئی اورخودحضرت عیسلی ملائِقا اس گھر کے ایک روز ن ہے آ سان کی طرف اٹھا لیے گئے۔اب یہود یوں کی فوج آئی اورانہوں نے اس نو جوان کوحضرت عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کرلیا اور قتل کردیا اور سولی پرچ مادیا اور حضرت عیسیٰ کی پیٹین کوئی کے مطابق ان باقی کے گیارہ لوگوں میں سے بعض نے بارہ بارہ مرتبہ کفر کیا' حالانکہ وہ اس سے سملے ایماندار متے کھر بنی اسرائیل کے ماننے والے گروہ کے تین فرقے ہو گئے'ایک فرقے نے تو كہا كەخودالله مارے درميان بصورت سيح تھا، جب تك جابار ما پھرآ سان پر چرھ كيا، انہیں یعقوبیکہاجاتا ہے ایک فرقے نے کہاہم میں الله کابیٹا تھاجب تک اللہ نے جاہا سے ہم میں رکھا اور جب حابا اپن طرف چڑھا لیا' آئبیں سطور پہ کہا جا تا ہے' تیسری جماعت حق

پرقائم رہی ان کاعقیدہ ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول حضرت عیسیٰ علیاہ ہم میں سے جب تک اللہ کاارادہ رہا آپ ہم میں موجودر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپی طرف اٹھالیا 'یہ جماعت صلمانوں کی ہے۔ پھر ان دونوں کا فرجماعتوں کی طاقت بڑھ گئی اور انہوں نے ان مسلمانوں کو مار پیٹ کو آل و غارت کرنا شروع کیا اور بید ہے ہوئے اور مغلوب ہی رہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مُلَّا اللّٰ کی وہ مسلمان جماعت آپ پر بھی ایمان لائی اور ان کا فرجماعتوں نے آپ ہے بھی کفر کیا 'ان ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور انہیں ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا 'آنخضرت میں ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور انہیں ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا 'آن خضرت ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور انہیں ان کو مغلوب کر دینا ہی ان کا غالب آنا اور این اسلام کا تمام ادیان کو مغلوب کر دینا ہی ان کا غالب آنا اور این سے دشمنوں پر فتح پانا ہے۔ ش

پس بیامت حق پر قائم رہ کر ہمیشہ تک غالب رہے گی یہاں تک کہ امر اللہ یعنی قیامت آ جائے اور یہاں تک کہ اس امت کے آخری لوگ حضرت عیسیٰ ملیٹھ کے ساتھ ہو کرمسے د جال سے لڑائی کریں گے جیسے کہ محیح احادیث میں موجود ہے۔ ﴿

### الله كوجمثلانے والوں كى مثال

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُبِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا بِنُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَنَّبُوا بِالْتِ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ النَّلِمِيْنَ ﴾ [سورة الجمعة: ٥]

"جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا تھم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی تی ہے جو بہت تی کتابیں لا دے ہو اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے اور اللہ (ایسی) ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔"

شنن النسائي في الكبرى (٤٨٩/٦)

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲۷/۵)



### تفهيم

- آ اَسْفَادْ ، سَفْوْ کی جمع ہے معنی ہیں بڑی کتاب۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے اس لیے کتاب کوسفر کہا جاتا ہے۔
- ان آیوں میں یہود یوں کی فرمت بیان ہورہی ہے کہ انہیں تورات دی کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو اسے بیتو معلوم ہے کہ اس پر کوئی بوجھ ہے لین بینیں جانتا کہ اس میں کیا ہے؟ ای طرح یہود ہیں کہ ظاہری الفاظ تو خوب رئے ہوئے ہیں لیکن نہ تو یہ معلوم ہے کہ مطلب کیا ہے؟ نہ اس پر ان کا عمل ہے بلکہ اور تبدیل وتح یف کرتے رہتے ہیں کہی دراصل بیاس ہے بجھ جانور ہے بھی بدترین کیونکہ اسے تو قدرت نے بھی بین کہ اس کا استعال نہیں کرتے۔ اس نے بھی ہوئے پھر بھی اس کا استعال نہیں کرتے۔ اس لیے دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے: '' بیلوگ مثل چو پایوں کے ہیں بلکہ ان ہے بھی زیادہ بہکے ہوئے نہ غافل لوگ ہیں۔' [الاعراف:۱۷۹] یہاں فرمایا: آیوں کے جمالانے والوں کی کیا ہی بری مثال ہے ایسے ظالم اللہ کی رہنمائی ہے محروم رہے جمالانے والوں کی کیا ہی بری مثال ہے ایسے ظالم اللہ کی رہنمائی ہے محروم رہے ہیں۔ منداحمہ میں ہے: '' جو تحق جعہ کے دن امام کے خطبہ کی حالت میں بات کرے وہ مثل گدھے کے ہے جو کتا ہیں اٹھائے ہوئے ہواور جواسے کہے کہ چپ کرے وہ مثل گدھے کے ہے جو کتا ہیں اٹھائے ہوئے ہواور جواسے کہے کہ چپ رہاں کا بھی جعہ جاتا رہا۔' ''

#### \*\*\*

### اللهٔ جس نے سات آسان اوراس کے مثل زمینیں پیدا کیں

﴿ اللّٰهُ الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنَ الْدَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْدَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا اللهَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللهَ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمُانَ ﴾ [سورة الطلاق: ١٢]

''الله وہ ہے جس نے سات آ سان اور اسی کے مثل زمینیں بھی پیدا کیں۔اس

ت مسند الإمام أحمد (۲۳۰/۱) ومجمع الزوائد (۳۱۲۳) ..... اس کی سند میں مجاہد بن سعید راوی ضعیف ہے۔

کا حکم ان کے درمیان اتر تا ہے تا کہتم جان لوکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بداعتبار علم گھیرر کھا ہے۔''

#### تفهيم

التدتعالی اپی قدرت کاملہ اور اپی عظیم الشان سلطنت کا ذکر فرما تا ہے تا کہ مخلوق اس کی عظمت وعزت کا خیال کر کے اس کے فرمان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور اس پر عامل بن کراسے خوش کر ہے تو فرمایا کہ ساتوں آ سانوں کا خلاق اللہ تعالی ہے جیسے حضرت نوح علینا نے اپنی قوم سے فرمایا تھا: ''کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے ساتوں آ سانوں کو کس طرح او پر تلے پیدا کیا ہے؟ '' [سورۃ النوح: ۱۵] دوسری جگہ ارشاد ہے: ''ساتوں آ سان اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے سب اس اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔'' [سورۃ الاسراہ: ٤٤] پھر اللہ فرما تا ہے: ''اس کے مثل زمینیں پڑھتے رہتے ہیں۔'' اسورۃ الاسراہ: ٤٤] پھر اللہ فرما تا ہے: ''اس کے مثل زمینیں ہیں۔'' جیسے کہ بخاری (۱۹۹۲) وسلم (۱۹۱۲) کی صبح حدیث میں ہے: '' جو شخص بین یا بالشت بھر زمین لے لے گا اسے ساتوں زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔'' صبح مجلوری (۱۹۹۲) میں ہے: ''اسے ساتویں زمین تک دسندیا یا جائے گا۔'' صبح مخاری (۱۹۹۲) میں ہے: ''اسے ساتویں زمین تک دسندیا یا جائے گا۔''

امام بیمتی کی کتاب الاساء والصفات میں حضرت ابن عباس دل تفین کا قول ہے کہ "
"ساتوں زمینوں میں سے ہرایک میں نبی ہے شل تمہار ہے نبی کے اور آ دم ہیں مثل آ دم علیفا کے اور ابراہیم ہیں مثل ابراہیم علیفا کے اور علیفا کے وال

### \*\*

## نوح اورلوط عظام کی بیوی کی مثال

﴿ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُواْ امْرَاتَ نُوْجٍ وَّامْرَاتَ لُوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلًا النَّارَ مَعَ اللّٰخِلِيْنَ۞﴾ [التحريم: ١٠]

<sup>🛈</sup> تفسير الطبري (١٢/٥) والمستدرك للحاكم (٤٩٣/٢)

''الله تعالیٰ نے کا فروں کے لیے نوح اور لوط سِللہ کی بیوی کی مثال بیان فر مائی بید دنوں ہمارے بندوں میں دو( شائستہ اور ) نیک بندوں کے گھر میں تھیں' پھران کی انہوں نے خیانت کی پس دونوں ( نیک بندے) ان سے الله کے (کسی عذاب کو ) نہ روک سکے اور حکم دیا گیا (اے عورتو!) دوزخ میں جانے والوں کے ساتھتم دونوں بھی چلی جاؤ۔''

الله تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا کہ کافروں کامسلمانوں سے ملنا جلنا خلط ملط رہنا انہیں ان کے کفر کے باو جوداللہ کے ہاں کچھ نفع نہیں دےسکتا' دیکھودو پیغیبروں کی عورتیں حضرت نوح مَالِيَّا) کی اور حضرت لوط مَالِيًّا کی جو ہر وقت ان نبيوں کی صحبت ميں رہنے والی اور دن رات ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی اور ساتھ ہی کھانے پینے بلکہ سونے جاگنے والی تھیں' لیکن چونکہ ایمان میں ان کی ساتھی نتھیں اور اپنے کفر پر قائم تھیں' پس پیغیبروں کی آٹھ پہر کی صحبت انہیں کچھکام نہ آئی' انبیاءاللہ انہیں اُخروی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ اُخروی نقصان ہے بچا سکے بلکہ ان عورتوں کو بھی دوز خیوں کے ساتھ جہنم میں جانے کو کہددیا گیا۔ یہ یا در ہے کہ خیانت کرنے سے مراد بدکاری نہیں' انبیاء فیللہ کی حرمت وعصمت اس سے بہت اعلیٰ اور بالا ہے کہان کی گھر والیاں فاحشہ ہوں' بلکہ یہاں داد خیانت فی الدین یعنی دین میں اپنے خاوندوں کی خیانت کی ان کا ساتھ نہ دیا۔

حضرت ابن عباس ولتُختافر ماتے ہیں ان کی خیانت زنا کاری نہیں بلکہ پیھی کہ حضرت نوح ملینا، کی بیوی تو لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ بیمجنوں ہیں اور لوط ملینا، کی بیوی جومہمان حضرت لوط کے ہاں آتے تو کا فروں کوخبر کردیتی تھیں۔ 🌣 پیدونوں بدریس تھیں نوح مالیا ا کی راز داری اور پوشیدہ طور برایمان لانے والوں کے نام کافروں برظاہر کردیا کرتی تھیں ، اس طرح حصرت لوط عليناً كى بيوى بھى اينے خاوندُ الله كے رسول مُلاثينًا كى مخالفت تھى اور جو لوگ آ ب کے ہاں مہمان بن کر مظہر تے یہ جاکرانی کا فرقوم کو خبر کر دیتی جنہیں برعملی کی عادت تھی۔

<sup>(</sup>٢ المستدرك للحاكم (٢/٢٩٦)

بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس جانفہا سے مروی ہے کہ کسی پیغمبر کی کسی عورت نے بھی بدکاری نہیں کی اس طرح حضرت عکرمہ حضرت سعید بن جیز حضرت ضحاک ﷺ وغیرہ سے بھی مروی ہے اس سے استدلال کر کے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جوعام لوگوں میں مشہور ب كه حديث ميں ہے جو مخص كسى ايسے كے ساتھ كھائے جو بخشا ہوا ہوا ہے بھى بخش ديا جاتا ے بیرحدیث بالکل ضعیف ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بیرحدیث محض ہے اصل ہے۔ <sup>©</sup>

### فرعون کی بیوی کی مثال

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَّلًا لِلَّذِينَ امَنُوا امْرَاتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْن لِيْ عِنْكُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ۞ ﴾ [سورة التحريم: ١١]

"اور الله تعالى نے ايمان والول كے ليے فرعون كى بيوى كى مثال بيان فرمائی جبکداس نے دعا کی اے میرے رب! میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنااور مجھےفرعوں ہےاوراس کےعمل سے بیجااور مجھے ظالم لوگوں سےخلاصی دے۔''

شدائد میں صبر کے لیے' نیزیہ بتلانے کے لیے کہ کفر کی صولت وشوکت' ایمان والوں کا کچے نہیں بگاڑ کتی' جیے فرعون کی بیوی ہے جواپنے وقت کے سب سے بڑے کا فر کے تحت تھی لیکن وہ اپنی ہوی کوا بمان سے نہیں روک سکا۔

#### **€**

## ماغ والول كي آز مائش

﴿ إِنَّا بِلَوْلَهُمْ كُمَّا بِكُوْنَا أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۞

<sup>🛈</sup> تفسیر این کثیر (٥/٥٨٥)



[سورة القلم: ١٧]

'' بیشک ہم نے انہیں اسی طرح آزمالیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قتمیں کھا ئیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتارلیس گے۔''

#### تفهيم

—— ① یہاں ان کا فروں کی جو حضور مَاٹیئِم کی نبوت کو جھٹلا رہے تھے مثال بیان ہورہی ہے کہ جس طرح یہ باغ والے تھے کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور اللہ کے عذا بوں میں اینے آپ کو ڈال دیا' یہی حالت ان کا فروں کی ہے کہ اللہ کی نعمت یعنی حضور مُلْاَیْظِ کی پیغیری ناشکری یعنی انکار نے انہیں بھی اللہ کی ناراضگی کامستحق کردیا ہے تو فرما تا ہے کہ ہم نے انہیں بھی آ زمالیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آ زمایا تھا جس باغ میں طرح طرح کے کھل میوے وغیرہ تنے ان لوگوں نے آپس میں قشمیں کھا ئیں کہ صبح سے پہلے ہی پہلے رات کے وقت پھل اتارلیں گے تا کہ فقیروں مسکینوں اور سائلوں کو پتہ نہ چلے جووہ آ کھڑے ہوں اور ہمیں ان کو بھی دینا پڑے بلکہ کل کھیل اورمیوےخود ہی لے آئیں گئے اپنی اس تدبیر کی کامیا بی پر انہیں غرور تھا اور اس خوشی میں پھو لے ہوئے تھے یہاں تک کہ اللہ کو بھی بھول گئے انشاء اللہ تک کی کی زبان سے نہ نکلا اس لیےان کی میشم پوری نہ ہوئی' رات ہی رات میں ان کے پہنچنے سے پہلے آسانی آفت نے سارے باغ کوجلا کر خائستر کر دیا اپنا ہو گیا جیے سیاہ رات اور کی ہوئی کھیتی' اسی لیے حضور منافیظ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو گنا ہوں ہے بچو گناہوں کی شامت کی وجہ سے انسان اس روزی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے جواس کے لیے تیار کر دی گئی ہے پھر حضور مُلْقَتُمْ نے ان دو آیتوں کی تلاوت کی کہ بیلوگ بہ سبب اینے گناہ کے اینے باغ کے پھل اور اس کی پیداوار سے بے نصیب ہو گئے۔ 🛈 صبح کے وقت بیآ پس میں ایک دوسرے کوآ وازیں دینے لگے کہا گر پھل ا تارنے کا ارادہ ہےتو اب دیر نہ لگا ؤسویرے ہی چل پڑو۔

حضرت عبدالله ابن عباس جه تنفافر ماتے ہیں یہ باغ انگور کا تھا'اب یہ چیکے چیکے باتیں كرتے ہوئے چلے تا كەكوئى من نەلے اورغريب غرباءكوپية نەلگ جائے چونكدان کی سرگوشیاں اس اللہ ہے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھیں جو دلی ارادوں ہے بھی پوری طرح واقف رہتا ہےوہ بیان فر ما تا ہے کہ ان کی وہ خفیہ با تیں بیٹھیں کہ دیکھو ہوشیار ر ہوکوئی مسکین بھنک یا کرکہیں آج آنہ جائے ہرگز کسی فقیرکو باغ میں گھنے ہی نددینا اب قوت وشدت کے ساتھ پختہ ارادے اور غریوں پر غصے کے ساتھ اپنے باغ کو چلے' پیرجاننے تھے کہااب ہم پھلوں پر قابض ہیں ابھی ا تار کرسب لے آ کیں گے' لیکن جب وہاں <u>ہنچ</u>تو ہکا بکا رہ گئے ۔ کہ لہلہا تا ہوا ہرا بھرا باغ میووں سےلد <sub>ہ</sub>ے ہوئے درخت اور کیے ہوئے کھل سب غارت اور برباد ہو چکے ہیں سارے باغ میں آندھی پھڑئی ہے اور تمام باغ میووں سمیت جل کر کوئلہ ہو گیا ہے' کوئی کھل نصف دام کا بھی نہیں رہا' ساری تر وتازگی پژمردگی ہے بدل گئی ہے' باغ سارا کا سارا جل كررا كه ہوگيا ہے درختوں كے كالے كالے ڈراؤنے ٹنڈ كھڑے ہوئے ہيں بہلے تو سمجھے کہ ہم راہ بھول گئے کسی اور باغ میں چلے آئے اور بیم طلب بھی ہوسکتا ہے کہ ہمارا طریقہ کارغلط تھا جس کا یہ نتیجہ ہے پھر بغور دیکھنے سے جب یقین ہو گیا کہ باغ تویہ جارابی ہے تب مجھ گئے اور کہنے گئے:'' ہے تو یہی لیکن ہم بدقسمت ہیں' ہارے نصیب میں ہی اس کا پھل اور فائدہ نہیں تھا۔'' ان سب میں جوعدل وانصاف والا اور بھلائی اور بہتری والا تھاوہ بول پڑا کہ دیکھو میں تو پہلے ہی تم ہے کہتا تھا کہتم انشاء الله كيون نهيس كهتي\_

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے بہتر شخص نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نے تو تہہیں پہلے ہی کہد دیا تھا کہ تم کیوں اللہ کی پاکیزگی اور اس کی حمد و ثناء نہیں کرتے؟ یہ ن کر اب وہ کہنے لگ ہمار ارب پاک ہے بیشک ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا اب اطاعت بجالائے جبکہ عذاب بہنچ چکا اب اپنی تقصیر کو مانا جب سزا وے دی گئ اب تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے گئے کہ ہم نے بہت ہی براکیا کہ مسکینوں کا حق مارنا چا ہا اور اللہ کی فرما نبر داری ہے رک گئے کہ ہم نے بہت ہی براکیا کہ مسکینوں کا حق ماری سرشی حد

سے بڑھ کی اس وجہ سے اللہ کاعذاب آیا۔

🕐 بعض سلف کا قول ہے کہ بیرواقعہ اہل یمن کا ہے مضرت سعید بن جبیر مینید فرماتے ہیں بیلوگ فروان کے رہنے والے تھے جوصنعاء سے چیمیل کے فاصلہ پرایک بستی ہاورمفسرین کہتے ہیں کہ بداہل حبشہ تھے۔ فدہبا اہل کتاب تھے یہ باغ انہیں ان کے باب کے ورثے میں ملاتھا اس کا پیدستورتھا کہ باغ کی پیداوار میں سے باغ کا خرچ نکال کراپنے اوراپنے بال بچوں کے لیے سال بھر کا خرچ رکھ کر باتی نفع اللہ کے نام صدقہ کر دیتا تھااس کے انتقال کے بعدان بچوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہمارا باپ تو بیوتوف تھا جواتنی بڑی رقم ہرسال ادھرادھر دے دیتا تھا ہم ان فقیروں کوا گرنہ دیں اورا پنا مال با قاعدہ سنجالیں تو بہت جلد دولت مندین جا کیں بیہ ارادہ انہوں نے پختہ کرلیا تو ان پر وہ عذاب آیا جس نے اصل مال بھی تباہ کردیا اور بالکل خالی ہاتھ رہ گئے' پھر فر ما تا ہے جو مخض بھی اللہ کے حکموں کے خلاف کرے اور الله کی نعتوں میں بخل کرے اور مسکینوں محتاجوں کاحق ادانہ کرے اور الله کی نعمت کی ناشکری کرے اس پر اس طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں اور بیتو دنیوی عذاب ہیں آخرت کے عذاب تو ابھی باقی ہیں جو سخت تر اور بدتر ہیں بیبی کی ایک مدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے رات کے وقت کھیتی کاشنے اور باغ کے پھل اتار نے سے منع فرمادیا ہے۔<sup>©</sup>

 فتح القدرييں ہے كہ يہ باغ (يمن) ہے دوفر تخ كے فاصلے پرتھاا ب كاما لك اس كى پیداوارغر با ومساکین پربھی خرچ کرتا تھا'لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولا داس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اینے اخراجات بمشکل یورے ہوتے ہیں' ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کوئس طرح دیں؟ چنانچہ الله تعالیٰ نے اس باغ کو تباہ کر دیا کہتے ہیں بیہ واقعہ حضرت عیسیٰ ملیٹھ کے آسان پر الٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد پیش آیا۔ ©

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير (٥٩٦/٥) والسنن الكبرى للبيهقى (٢٩٨/٩ -٢٩٠). يردايت مرسل بـ

② فتح القدير (١٠٦٣/٢)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## مجهلي والي كاطرح ندموجا

﴿ فَاصْبِرُ لِعُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْعُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكُونُ وَهُوَ مَكُونُ الْعُونِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكُونُونَ الْعُلَمِ: ٤٨] مَكْظُومُ ۞ ﴿ [سورة الفلم: ٤٨]

''پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جب کہ اس نے نم کی حالت میں دعا کی۔''

#### تفهيم

الله تعالی فرما تا ہے کہ اے بی منافظ اپنی قوم کی ایذاء پراوران کے جھلانے پرصبر وضبط کروغنقر یب الله تعالی فرما تا ہے کہ اے بی منافظ اپنی قوم کی ایذاء پراوران کے جھلانے پرصبر وضبط غلبہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیکھوتم مجھلی والے بی کی طرح نہ ہونا اس سے مراو حضرت یونس بن متی ملی ہیں جبکہ وہ اپنی قوم پر غضب ناک ہوکرنکل کھڑے ہوئے پھر جو مواسو ہوا ، یعنی آپ کا جہاز میں سوار ہونا مجھلی کا آپ کونگل جانا اور سمندر کی تہہ میں بیٹھ جانا اوران تہ بہتا ندھروں میں اس قدر نے آپ کا سمندر کو الله تعالی کی پاکیز گی بیان کرتے ہوئے سننا اور خود آپ کا بھی لیکارنا: ﴿لَا اللهِ اللَّا اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

### \*\*\*

## وہ تو جیسے مجور کے کھو کھلے تنے ہوں

﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لِيَالٍ وَّثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعٰى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۞ ﴾ [سورة الحاقة: ٧]

'' جےان پرسات رات اور آٹھ دن تک (اللہ نے) مسلط رکھا پس تم دیکھتے کہ پیلوگ زمین پراس طرح گر گئے جیسے بھجور کے کھو کھلے تنے ہوں۔''



#### تفهيم

لیعنی جوقوم لنگوٹ کس کر اکھاڑے میں ہے کہتی ہوئی اتری تھی۔ ﴿مَنْ اَشَدَّ مِنَا قَوَةً﴾

د'ہم سے زیادہ طاقتورکون ہے؟''وہ ہماری ہوا کا مقابلہ نہ کر سکی۔اورا پے گرانڈیل پہلوان

ہوا کے تھیٹروں سے اس طرح پچھاڑ کھا کر گرے گویا تھجور کے کھو کھلے اور بے جان تنے ہیں

جن کا سراو پر سے کٹ گیا ہو۔



### روز قیامت آسان اور بهارو ول کی کیفیت

﴿ يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ۞ وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ۞ ﴾

[سورة المعارج: ٨-٩]

'' جس دن آسان مثل تیل کی تلجصٹ کے ہو جائے گا' اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جا ئیں گے۔''

#### تفهيم

الله تعالی فرما تا ہے کہ جس عذاب کو بیطلب کررہے ہیں وہ عذاب ان طلب کرنے والے کا فروں پراس دن آئے گا جس دن آسان مثل محل کے ہوجائے ، یعنی زیون کی تلجھٹ جیسا ہو جائے ، اور بہاڑ ایسے ہو جائیں جیسے دھنی ہوئی اون بہی فرمان دوسری جگھٹے ہے: ﴿ وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْفُونُ ﴾ [سورۃ القارعۃ: ٥] پھر فرما تا ہے کوئی قر ببی رشتہ دار کسی ایخ جی بھی نہ کرے گا حالا نکہ ایک دوسرے کو قر ببی رشتہ دار سے ہوں گے کین خود ایسے مشغول ہوں گے کہ دوسرے کا حال بوج چھے کا بھی ہوش نہیں سب آ یا دھائی میں پڑے ہیں۔ آ

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير (٥٢٨/٥)

### الأمثال من القرآن الكريم

### وہ قبروں سے اٹھ دوڑیں کے

﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ اللَّي نُصُبٍ يُّوْفِضُونَ۞ ﴾

[سورة المعارج: ٤٣]

''جس دن پیقبروں سے دوڑتے ہوئے کلیں گے' گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تيزتيز جارے ہيں۔''

\_ جدث' کے معنی ہیں قبر۔ جہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور بتوں کے معنی میں بھی استعال ہے۔ بتوں کے پجاری جب سورج طلوع ہوتا تھا تو نہایت تیزی سےایے بتوں کی طرف دوڑتے کہ کون ٹیہلے اسے بوسددیتا ہے۔اسی طرح قیامت والے دن این قبروں سے برق رفقاری سے تکلیں گے۔

### الله اس مثال سے کیا جاہتے ہیں؟

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصُحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلْنِكَةً وَّمَا جَعَلْنَا عِنَّاتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَمْقِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتْبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ امَنُوا إِيْمَانًا وَّلاَ يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكَفِرُونَ مَاذَا آرَادَ اللَّهُ بِهِٰذَا مَثَّلًا كَثْلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَأَءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَأَءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبَّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴾

[سورة المدثر: ٣١]

" بم نے دوزخ کے درو نے صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعدا دصرف کا فروں کی آ ز مائش کے لیے مقرر کی ہے تا کہ اہل کتاب یقین کر لیں اورا بماندارا بمان میں اور بڑھ جائیں اوراہل کتاب اورمسلمان شک نہ کریں اور جن کے دلوں میں بیاری ہے اور وہ کا فرکہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالی کی کیامراد ہے اس طرح اللہ تعالی جے جا ہتا گراہ کرتا ہے اور جے جا ہتا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



ہے ہدایت دیتا ہے تیرے رب کے لشکروں کواس کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ تو کل بنی آ دم کے لیے سراسر پند ونصیحت ہے۔''

تفهيم

سیمشرکین قریش کارد ہے' جب جہنم کے دروغوں کا اللہ نے ذکر فرمایا توابوجہل نے جماعت قریش کوخطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیاتم میں سے ہردس آ دمیوں کا گروپ' ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا' بعض کہتے ہیں کہ کالدہ نائ شخص نے اپنی طاقت پر ہڑا گھمنڈ تھا' کہا' تم سب صرف دوفر شتے سنجال لین' کا فرشتوں کوتو میں اکیلا ہی کافی ہوں ۔ کہتے ہیں اس نے رسول اللہ مثل فی گئی مرتبہ چیننی دیا اور ہرمرتبہ شکست کھائی مگر ایمان نہیں لایا' کہتے ہیں اس کے علاوہ رکانہ بن عبدیز ید کے ساتھ بھی آپ سُلگیا ہے نے شتی لئی کری تھے لیکن وہ شکست کھا کرمسلمان ہو گئے تھے۔ ﴿

مطلب یہ کہ بیہ تعداد بھی ان کے نداق یا آزمائش کا سبب بن گئی۔ یعنی جان لیں کہ رسول مُلَّاتِیْم برق ہے اور اس نے وہی بات کی ہے جو پچھلی کتابوں میں بھی درج ہے۔ کہ اہل کتاب نے ان کے پنیمبر کی بات کی تصدیق کی ہے۔ وہی ہے۔ کہ دھی ہے۔

## مویا کہوہ بہتے ہوئے گدھے ہیں

﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةً ﴾ [سورة المدثر: ٥٠]

''انہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ نقیحت سے مندموڑ رہے ہیں۔گویا کہ وہ بہتے ہوئے گدھے ہیں۔''



# ہم چاہیں توان کی مثل اور لے آئیں

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَكَدُنَا آسَرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بَدَّلْنَا آمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۞ ﴾

۳٠۱

[سورة الدهر: ٢٨]

''ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے'اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔''

#### تفهيم

### محويا كهوه زرداونث بين

﴿ إِنَّهَا تَرْمِیْ بِشَورِ كَالْقَصُونِ كَانَّهُ جِمِلْتٌ صُفْرٌ ﴾ اسورةالمرسلات ٢٢-٢٢] ''یقینا دوزخ چنگاریاں پھیکتی ہے جومثل گیلی کے ہیں گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔''

#### تفهيم

لیعنی اگر قصر کے ساتھ تشبید بلندی میں تھی تو اونٹ کے ساتھ کلانی میں ہوگی۔اوراگر وہ تشبید کلانی میں ہوتو ﴿ کَانَّهُ جِلْلَتْ صُغْرُ ﴾ کا مطلب سے ہوگا کہ ابتداءً چنگاریاں محل کے برابر ہوجا کیں گی۔ یا اونٹ کے ساتھ برابر ہوجا کیں گی۔ یا اونٹ کے ساتھ رنگت میں تشبیہ ہوئلین اس صورت میں 'جملت صفر''کا ترجمہ جنہوں نے''کا لے اونٹ کو الدونوں''
سے کیا ہے وہ زیادہ چہاں ہوگا۔ کیونکہ روایات سے جہنم کی آگ کا سیاہ و تاریک ہونا تابت ہو چکا ہے۔اور عرب کا لے اونٹ کو صفراس لیے کہتے ہیں کہ عموماً وہ زردی مائل ہوتا ہے۔(واللہ اعلم)

### \*\*

## ان کی مثل کوئی نہیں

﴿إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمُ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ ﴾ [سورة الفجر: ٧-٨] "ستونون والي إرم كساته جس كي ما نندكوني قوم ملكون مين پيدانهين موئي-"

- ں ''عاد''ایک شخص کا نام ہے جس کی طرف پیقو منسوب ہوئی'اس کے اجداد میں ہے ایک مخص 'ارم' نامی تفاراس کی طرف نسبت کرنے سے شایداس طرف اشارہ ہوکہ يهال' عاد ' سے عادِ اولى مراد ہے۔ ' عادِ ثانيہ' نہيں اور بعض نے كہا' ' قوم عاد ' ميں جوشاہی خاندان تھااسے''ارم'' کہتے تھے۔
- 🕑 لیمنی ستون کھڑے کر کے بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے۔ یا مطلب ہے کہ اکثر سیر وسیاحت میں رہتے اور اونیجے ستونوں پر خیمے تانتے تھے۔ اور بعض کے نزدیک '' ذاتِ العمادُ'' کہہ کران کے اونچے قد وقامت اور ڈیل ڈول کوستونوں سے تشبیہ
- یعنی ان جیسی دراز قامت اورقوت وطافت والی قوم کوئی اورپیدانہیں ہوئی میقوم کہا كرتى تقى: ﴿وَقَالُواْ مَنْ أَشِدُ مِنَّا قُوَّةً ﴾ [سورة حم السجدة: ١٥] "جم س زیادہ کوئی طاقتور ہے؟''

### قيامت دالے دن انسان کی حالت

﴿ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ۞ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوش ﴾

[سورة القارعة: ٤-٥]

''جس دن انسان بکھرے ہوئے بروانوں کی طرح ہو جا کیں گئے اور پہاڑ د ھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہوجا کیں گے۔''

🛈 فراش مچھراور شمع کے گردمنڈلانے والے پرندے وغیرہ ۔مبنوث منتشراور بھرے ہوئے۔ یعنی قیامت والے دن انسان بھی پروانوں کی طرح براگندہ اور جھرے ہوئے ہول گے۔

ک یعنی جیسے دهنی اون یاروئی کو دهنگ کرایک ایک بھاہا کر کے اڑا دیتا ہے۔ اس طرح پہاڑ متفرق ہوکراڑ جائیں گے۔ اور رنگین اون سے شایداس لیے تشبید دی کہ بہت کمزور اور ہلکی ہوتی ہے۔ نیز قرآن میں دوسری جگد پہاڑوں کے رنگ بھی گئی قتم کے بیان فرمائے ہیں:

﴿ وَ مِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَ حُدْرٌ مُّخْتَلِفٌ الْوَانُهَا وَ غَرَابِيبُ سُودُ ﴾

"اور بهاژول مین گھاٹیاں ہیں سفیدوسرخ اور رنگ برنگ اور بسخت سیاہ۔"



www.KitabeSunnat.com

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الدان

# امثال الحديث

تمثیلات وتشبیحات کا مجموعه (زیرطیع)

**تعنبیم وتخریج** محم<sup>عظ</sup>یم حاصل پوری

**مرتب** قاری محمد دلا ورسلفی

www.KitaboSunnat.com

O

طفے کے پتے مکتبہ نعمانیار دوبازار گوجرانوالہ۔والی کتاب گھرار دوبازار گوجرانوالہ مکرم لائبر ریی مین گیٹ مبچد مکرم ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ قرآن مجید مراپانفیحت، حکمت ددانائی کی باتوں سے
لبریز اور سید سے رائے کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ نزول
قرآن سے لے کر لمحد موجود تک مختلف زاویوں سے اس کی تو ضیحات و
تفسیرات سامنے آرہی ہیں لیکن اس کے مصارف ہیں کہ ختم نہیں ہوتے۔
جوکوئی اس سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ ہیرے، جو اہرات اور موتیوں سے
اپنی جھولی بھر کرسطے آب پرنمودار ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین کو سمجھانے کے لئے
اللہ سجانہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی بیں تاکہ ان مثالوں کی روثنی میں بات کو اچھی
طرح ذہن نشین کرلیا جائے۔ مثال کی صورت میں بیان کی گئی بات ولچی کا باعث
ہوتی ہاور مخاطب کو جلد سمجھ آجاتی ہے۔ محترم جناب قاری محمد دلا ورسلفی صاحب نے
قرآنی مثالوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک گلدستہ تیار کیا ہے۔ محترم جناب محمظیم حاصل
پوری صاحب نے تفہیم وتمخ تی سے اس گلدستہ کی شان اور بڑھادی ہے۔ امید ہاں
کی خوشبو سے ماحول معطر ہوگا اور قار کین کوروحانی آسودگی میسرآ ہے گی۔

کی خوشبو سے ماحول معطر ہوگا اور قار کین کوروحانی آسودگی میسرآ ہے گی۔

اس قرآنی خدمت کو منظر عام پر لانے کی سعادت ادارہ '' حب روثن' حاصل
کر رہا ہے۔ جو پہلے بھی بہت می عمدہ ، مفید اور دلچ سپ کتابیں دیدہ زیب انداز
میں زیور طباعت سے آراستہ کرکے منظر عام پر لاچکا ہے۔ یہ کتابیں اس

النامج مواحث عضنفر

پَيلشرزاينڈ ڈِسٹریبیُوٹرز ﷺ 0321-4275767, 0300-4516709 www.subheroshan.com

